اللك المالية ا

ناشر

عَمَيت إشاعات الهلسنة بالسان معمية الماني المانية المانية

از قلم معنده معند علامه مولانا معنون رضا خان بر کافی علیه الرحمه

ناشر

جمعيت اشاعت المسنت باكستان

نورمبير كاغذى بازار، كراجي \_74000 فون: 2439799

## مجھمصنف کے بارے میں

أوت " أن آمده نعت خسن حسن رضا باد بزين سلام

ان مين الشعر لحكمة تمام ١٣٢٩ء

یافت قبول از شه راس الاتام ۱۳۲۶ه افت الدو العت التي ١٣٢٩هـ ان من الذوق لسحرهم

۱۳۲۹ه کلک رضا داد جنال سال آ ل

#### تصانيف حضرت مولاناحسن رضاخان عليه الرحمه

- (۱) ذوق نعت (نعتيه كلام) (۲) ثمرة فصاحت (۳) دين صين
  - (٣) انتخاب شبادت مع آئينه قيامت (۵) سمعهام سين برادرنتن
    - (٢) ساغريركيف (٤) نگارستان اطافت

| سؤ تمزر | d 1 i.d.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2    | 7                                                                      | مبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5       | عرض ناشر                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7       | حبيب خدا علي كاركاه من فصل شادت كي حاضري                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7       | فضائل امام حسن وحسين رمنى الله معما                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 9     | محبوبان بار گاهِ المي اور قانون قدرت                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9       | مركار عليك اور خاندان رسالت كالغر المتياري                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12      | الله عزوجل کے حقیقی دوست                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13      | یزید پلید کی شخت نشینی اور قیامت کے سامان                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14      | المام حسن (رمنی الله عنه) کی شهادیت اور بھائی کو نصیحت                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15      |                                                                        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16      | و المحمد المرام حسين (رض الله عنه) كى مدينے سے روائلى                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22      |                                                                        | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30      |                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31      |                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34      |                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35      | 1 الم عالى مقام (رمنى الله عنه) كاخواب و يكينا.                        | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36      | 1 انن زیاد کی طرف ہے امام عرش مقام پر سخت کا تھم1                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 5<br>7<br>7<br>9<br>12<br>13<br>14<br>15<br>22<br>25<br>29<br>30<br>31 | عیب خدا ملا الله مین و حسین رض الله مین الله مین الله مین و حسین رض الله مین الله مین و حسین رض الله مین الله مین الله مین و حسین رض الله مین الله مین الله مین و الله مین الله مین الله مین و الله مین الله |

بهم الله الرحمٰن الرحيم الصلوٰة والسلام عليك يارسول التعليقة

: آنگینه قیامت

: حضرت مولا تاحسن رضاخان بر کاتی علیه الرحمه

• ۸صفحات

محرم الحرام ٢٣٣ اه، مارج٢٠٠٢ ،

الحد لأدرب العالمين والصلؤ لاوالساام على سيد الرسلين وعلى الدوامحابدا جمعين جمعیت اشا وت المسفت پاکتان اینے مفت سلسله اشاعت کی 99ویں کڑی کےطور پرشہنشاہ مخن مولا نا' سن رسنا خال بریلوی علیه الرحمه ( صاحب ذوق نعت ) کی تالیف مقد سه "آئینه قیامت" شائع کرنے کا شرف حاصل کررہی ہے رہے تاب جہاں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ومناقب شهدائے كربلا كے مراتب ،معرك كربلا كے سلسلہ وار واقعات ، امام عالى مقام رضى الله عنہ کی شہادت اور شہادت کے بعد کے واقعات کا ایک متندو مدلل بیان ہے۔ وہاں اردو کر ایک متندو مدلل بیان ہے۔ وہاں اردو کر ایک متند ا شانهاريهي بي

عرصہ درازے بیکتاب منظرعام سے پردہ فر ماتھی جے حال ہی میں مکتبہ اعلیٰ حضرت (رمنی انسان نے تسہیل اور تر تیب نو کے ساتھ نی کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ شائع کیا ہے جمعیت اشاعت المنت یا کتان اس موقع پر جناب محمدا جمل عطاری صاحب ( مکتبه اعلیٰ حضرت ) کی نهایت مشکور ہے جنہوں نے جمعیت ہوا کواس کماب کی مفت اشاعت کے لئے کمپیوٹر کمپوزنگ استعال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ الله سبحان وتعالى اس كماب كوما فع برخاص وعام بنائ \_ آمين بجاوسيد المرسلين عليه

محمرتا بشاختري (انجارج شعبه نشرواشاعت) ببش لفظ

فاضل جلیل حضرت علامہ مولا نا میل الرحمٰن چشتی مہ ظلہ العالی

نواسے رسول شہید کر با حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبادت عظمیٰ تاریخ کا

ایک ابیا ذرد ناک اورا ندوہ گیں سانحہ ہے جوا پی حیثیت کے لحاظ ہے منفرد ہے اس کی عظمت آج

میں اسی طرح ہے جس طرح صدیوں پہلے تھی اس طویل عرصے میں گئی سلطنتیں تباہ ہو کیں ، تو تیمی

میست و نابود ہو کیں ، نظام بدلے ، حکمران بدلے ، و نیابد لی کین شہادت امام حسین کا نقلا ب انگیر

ادر قاراتکیز واقعہ جس قدر قدیم ہوتا جار با ہے اس قدراسکی اہمیت بھی بڑھتی جارہی ہے۔

محرم کا جاند و کیھتے ہی انسان ماضی کی تصویر میں تم ہوجاتا ہے۔ جہاں ایک تیجے صحراء میں اور اسٹیرسول جگر کر گئی ہوتا ہے جانا روں کے ساتھ باطل کے سامنے برسر پرکار ہوتا ہے۔ امام میں اور اسٹیرسول جگر کر گئی ہوتا اور اہل بیت پر ڈھائے گئے مظالم انسانی روح کورڈ یا جائے ا میں اور ایس ہوتی ہوتی ہے اور جس ول میں بھی اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اسکی آ تکھ

مرائے کارناموں کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں اسکے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں اسکے کارناموں اسکے ہیں ان کواپنا کرہم اپنی اور قربانیوں کی تعدید ہوتا ہے کہ جواصول وہ چھوڑ سمئے ہیں ان کواپنا کرہم اپنی اصابات کر ہوتا ہے کہ جواصول وہ چھوڑ سمئے ہیں ان کواپنا کرہم اپنی

زرنظر کاب آئیز قیامت ای سلطی کائری ہے جے اعلیٰ حضرت امام الجست امام احمد رضا فاض مراحب مضا فاض صاحب رضا فاض صاحب رضا فاض صاحب رحمة الله علیہ نے بھائی حضرت علامہ مولا نا حسن رضا خان صاحب رحمة الله علیہ نے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں شہادت امام حسین کی نسبت صرف سیجے حالات واقعات کو متندروایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس سے قبل بھی منظر عام برآ چکی واقعات کو متندروایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس سے قبل بھی منظر عام برآ چکی ہا کہ بار پھر جمعیت اشاعت الجسنت یا کتان کی سعی وکوشش سے مفت سلسلہ اشاعت کیلئے شائع کیا جارہا ہے۔

|                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نواسه رسول (رمنی الله عنه) کی شب میں رواعی                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ميدان كربلاس آمد.                                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| امام مظلوم پریانی بمد ہونا                                  | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابن سعد کی طرف سے ابن زیاد کو مصلحت آمیز خط اور شمر کا امام | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کے خلاف ور غلانا                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شمر کی این سعد کے پاس آیہ                                   | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩ محرم الحرام اور اور خواب مين جدِ كريم عليك كي تشريف آوري  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لصحرامام عالی مقام کی طرف سے مقابلے کی تیاری                | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اب قیامت قائم ہوتی ہے                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دس محرم الحرام اور خاندان رسالت پر ظلم وستم كا آغاز         | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حضرت و کامام عالی مقام (رمنی الله عنه) سے معذرت             | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مقابله كابا قاعده آغاز                                      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| چمن رسالت کے مسکتے بھولوں کی شمادت کی ابتداء                | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| امام عالی مقام (رمنی الله منه) شهید ہوتے ہیں.               | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جگر گوشهٔ رسول علیه کی پرسوزشهادت                           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سر انور کی کرامات                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مزيدواقعات                                                  | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مل حسین (رنسی الله عنه) میں شریک بد مختوں کا انجام          | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المام حسن كوزېر كس نے ديا؟                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             | میدان کربایس آمد ام مظلوم پریانی بد ہونا کے خلاف ور غلانا مرکی این سعد کے پاس آمد مرکی این سعد کے پاس آمد مرم الحرام اور اور خواب میں جد کریم علیہ کی تشریف آوری الم عالی مقام کی طرف سے مقابلے کی تیاری اب قیامت قائم ہوتی ہے دس محرم الحرام اور خاند ان رسالت پر ظلم و ستم کا آغاز مقابلے کابا قاعدہ آغاز مقابلے کابا قاعدہ آغاز مقابلے کابا قاعدہ آغاز میکر کوشئر رسول علیہ تھولوں کی شمادت کی ابتداء مگر کوشئر رسول علیہ کی پرسوز شہادت کی ابتداء مرانور کی کرامات مزید واقعات مزید واقعات |

بسم التدالر حن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانامحمد واله واصحبه اجمين

## و حبیب خدا ( عالی ) کی بارگاه میں فضل شهادت کی حاضری کا

و فضائل الم حسن وحسين رضى الله عنهما ا

ر نور علی کے شاہ مبارک پر سوار ہو گئے ، ایک صاحب نے عرض کیا" صاحبزادے

آپ کی سواری کیسی الحجی ہے۔ "حضور نے قربایا" اور سوار کیرا الحجا سوار ہے۔ "

(ایک مر تب) حضور پر تور علیہ مجدے میں نتھ کہ اہام حسن (رسی اللہ عنه ) پشت مبارک ہے ، حضور علیہ الصلوۃ و السلام نے کہ اہام حسن (رسی اللہ منہ) پشت مبارک ہے لیٹ مجے ، حضور علیہ الصلوۃ و السلام نے مجدے کو طول ویا کہ کہیں

١٠ ايه لين فرشيخ

جمعیت اشاعت المسنّت مسلک المسنّت کا ایک اشاعتی و تبلیغی ادارہ ہے جو عوام الناس کے بالعموم اورعلا و تک بالحضوص تبلیغی بقری مسلکی اورعلمی مواد پہنچانے کی کوشش کرتار ہتا ہے۔

الله تعالی جمعیت اشاعت المسنّت باکتان کے ذمہ داران و کارکنان کومز بداخلاص میت واج عظیم عطافر مائے اوران کی خد مات کو قبول فر مائیں۔ آمین بجاہ سیدالم سلین

والسلام

خلیل الرحمن چشنی عفی عنه دارالعلوم غوشیه محمد میغوشیه ،سائٹ کراچی ۔

#### ﴿ محبوبانِ بارگاهِ الى اور قانونِ قدرت ﴾

جب حضور پر نور علی کے یہ ارشاداور شنرادوں کی ایسی پاسداریاں ، نازیر داریاں
یاد آتی ہیں 'اور واقعاتِ شہادت پر نظر جاتی ہے تو حسرت ہمری آئھوں سے آنسو
نیس ، لہوکی ہوندیں فیکتی ہیں اور خداکی بے نیازی کا عالم آئھوں کے سامنے چھاجاتا
ہے ، یہ مقدس صور تیس خداکی دوست ہیں اور اللہ جل جلالہ کی عادتِ کریمہ ہے کہ
ونیاوی زندگی ہیں این دوستوں کوبلاؤں ہیں گھیرے رکھتاہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ " میں حضور علقہ ہے محبت رکھتا ہوں۔" فرمایا اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں۔" ارشادہوا اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں۔" ارشادہوا اللہ کے لئے آمادہ ہوجا۔"

اور قرمات میں "سخت ترین ملا انبیاء علیهم الصلوٰۃ والشاء پر ہے ، پھر جو بہتر ہیں

ع۔ جن کے رہے ہیں سواان کو سوالمشکل ہے

ع بزدیکان راپیش بود حیرانی

## ور اور خاندان سر كار علي كانقر اختيارى

ہمارے حضور انور علی کے خدا تعالی نے اشر ف تریں محکوق بایا اور محبوبیت خاص کے خلاق بایا اور جو مصبتیں کے خلاف بای اور جو مصبتیں اب نے اٹھا کیں اور جو مصبتیں آپ نے بر داشت کیں کسی میں ان کا محل ممکن نہیں۔اللہ اللہ محبوبیت کی تووہ ادا کیں کہ فرمایا جاتا ہے،

" لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا الم مجوب! مِن أَكرتم كوبيدانه كرتا تودنياى كونه

"Ltt.

مرافعانے سے گرنہ جائیں۔﴿ ہمر تُخالِفاء ﴾

المام حسن اورامام حسین (رمنی اند عنمه) کی نسبت ارشاد ہوتاہے کہ "ہمارے بیہ دو بیٹ جوانان جنت کے سر دار ہیں۔"

﴿ مشكونة المصابيح باب مناقب اهل النبى الله عنه ﴾ اور فرمايا جاتا ہے "ان كادوست بمار ادوست اور الن كادشمن بمار اوشمن ہے۔ " الن كادوست بمار ادوست اور الن كادشمن بمار اوشمن ہے۔ " ﴿ صنن ابنِ ماجه باب فضائل الحسن والحسين ﴾

اور فرماتے میں مالی و حسین محصہ ہے اور میں حسین ہے ہوں ،اللہ دوست رکھا ہے جو حسین کودوست رکھ ، حسین سبط ہے اسباط ہے۔"

ومشكوة المصابيح باب من قب اهل النبي والمنافعة ورضى الله عنه ﴾

(حدائق عشش)

یمال مید امر بھی بیان کردیئے کے قابل ہے کہ یہ تکلیفیں ، یہ معیبتیں محض اپنی خوشی سے اٹھائی گئیں ، اس میں مجبوری کو ہر گزد خل نہیں تھا۔

ایک بار آپ کے بھی خواہ اور رضاجودوست جل جلالہ نے پیغام بھیجا کہ "تم کو تومکہ کے دو پہاڑوں کو (جنہیں اخشیں کہتے ہیں) سونے کا بنادوں کہ وہ تمہارے ماتھ ساتھ رہیں ؟"عرض کی" یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن دے کہ شکر جالاؤل ،ایک ون بھوکار کہ کہ صبر کروں۔"

مسلمانو!اللہ تعالیٰ نے ہمارے جینور علیہ السلام کونفسِ مطمئد عطافرہایا ہے۔

ار آپ عیش وعشرت میں ہر فرماتے اور آسائش وراحت محبوب رکھے، توآپ کا

موروگار آپ کی خوش ہونے والا دنیا ہیں جنتول کواتار کرر کھ دیتا، اور یہ سامانِ

موروگار آپ کی خوش ہونے والا دنیا ہیں جنتول کواتار کر رکھ دیتا، اور یہ سامانِ

میں ہر گز تغیر پیدانہ کر سکتا، ایس حالت میں یہ گز تغیر پیدانہ کر سکتا، ایس حالت میں یہ

الالیندی اور معیبت دو تی ای جیاد پر ہو سکتی ہے کہ آپ رحمۃ اللعالمین تحسرے، دنیا

موتے تو اس تعلیف و معیبت الرکہ) جن سے عاقبت میں حضور علیہ السلام کے غلاموں

موتے تو اس تعلیف و معیبت الرکہ) جن سے عاقبت میں حضور علیہ السلام کے غلاموں

کو جس میں حضور علیہ السلام کے غلاموں

ایک بار حضور علی مسلمانوں کو کنیزیں اور غلام تقیم فرمارے ہے ، مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے حضرت ہول زہر ارض اللہ عندا سے کما" جاؤاتم ہمی اپنے لئے کوئی کنیز لے آؤ۔ "حاضر ہو کیں اور ہاتھ وکھا کرعرض کرنے لگیں کہ "چکی پیتے پیتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں ایک کنیز مجھے بھی عنائت ہو۔ "ارشاد ہوا" اے فاطمہ! میں مجھے ایس چیز بتا تا ہوں جو کنیز وغلام سے زیادہ کام دے ، تورات کو موتے وقت

علومر تبت کی وہ کیفیتیں کہ اپنے خزانے کی تنجیال وے کر مخار کل بادیاجو جاہو کرو، سیاہ و میدی کا تھیں۔ اختیار ہے۔ جاہو کرو، سیاہ و میدی کا تھیں اختیار ہے۔

ایسے بادشاہ جن کے مقد س سر پردونوں عالم کی حکومت کا چکتا ہوا تاج رکھا گیا، ایسے رفعت پناہ، جن کے مبارک پاؤل کے ینچے تخت اللی چھایا گیا، شاہی ننگر کے فقیر، سلاطین عالم، سلنانی باڑے محتاج شاہان عالم دنیا کی نعتیں با نشخے والے ، زمانے کی دولتیں دینے والے بھکاریوں کی جھولیاں بھریں، منہ ما تکی مرادیں پوری کریں۔ اب کاشاہ اقد س اور دولت سرائے مقدس کی طرف نگاہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ ایسے جلیل القدربادشاہ جن کی قاہر حکومت 'مشرق و مغرب کو گھیر چکی اور جن کاؤلا ہمات آسان و تمام روئے زمین میں نار باہے ،ان کے برگزیدہ گھرییں آرام کے اسباب تودر کنا دختک روئی تھجوریں اور بخو کے بے آسان و تمام عربیت بھر کرنہ کھائی،

کل جمال ملک اور جُوکی روٹی غذا اس شکم کی قناعت یہ لاکھوں سلام (حدائق شخشی

شابی لہاس دیکھنے توسترہ سترہ ہوند کے ہیں ،وہ بھی ایک کپڑے کے میں مندہ بھی ایک کپڑے کے میں منیں۔دو دومینے سلطانی باور جی خانے سے دصوال بلند شیس ہوتا۔دینوی میش کی توبیع کی توبیع کی توبیع کے تواس مادگی کی خانے ہے دالے تاجدار کی شوکت اور اس سادگی کی خیبت ہے ،دین و جامت دونوں عالم کو بجرے ہیں ،

مالک کو نین میں محویاں کی رکھتے سیں و الک کو نین میں اس کے اللہ اللہ میں دو جہال کی تعمیل میں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہال کی تعمیل میں اس کے خالی ہاتھ میں

پھریلائیں پیش کیں ان میں ہے بھی نوہ جھے گھر اگر الگ ہو گئے ، ایک حصہ نے عرض کی 'مئو زمین اور آسان کے چودہ طبق کوبلاکا طوق ماکر ہمارے گلے میں ڈال دے ، گر ہم تیری طرف ہے منہ پھیر نے والے نہیں۔"ان کی نسبت ارشاد ہوا" اُولئیك آولیک اُولیک بیا۔"
حقاً. یہ میرے سے دوست ہیں۔"

"ابالی بیت کی بلا پہندی جیرت کی آتھوں ہے دیکھنے کے قابل ہے۔"
حضر ت ابو ذر (رمنی اللہ منہ) سے بلاو نعمت کے بارے میں سُوال ہوا، فرمایا ہمارے
نزدیک دونوں برابر ہیں بعنی

آنچہ ازدوست می رسدنیکوست
امام حسن (رمی الشعند) کو خبر ہوئی، ارشاد ہوا، "اللہ تعالی ایو ذر پررحم کرے مگر ہم
امل سے کے زوال اللہ تعمت سے افضل ہے کہ نعمت میں نفس کا بھی حظ (یعنی

الله حل على سيدنا ومولانامحمدوعلى اله واصحبه اجمعين

المار المان المار المار المار المال المار المار المال المار المال المال

میحان الله ۱۳ سابار، الحمد لله ۱۳ سابار، الله اکبر ۱۳ سابار پڑھ کر سور ہاکر۔ "همشکو المصابح بی ایک بار حضور پر نور علی حضر ت فاطمہ (رمنی الله منما) کے کاشائه اقد س میں تشریف لے گئے ، دروازہ تک رونتی افروز ہوئے تھے کہ حضر ت فاطمہ کے ہاتھوں میں چاندی کی ایک ایک چوڑی ملاحظہ فرمائی ، واپس تشریف لے آئے ، حضر ت بحول میں چاندی کی ایک ایک چوڑی ملاحظہ فرمائی ، واپس تشریف لے آئے ، حضر ت بحول (رمنی الله عنما) نے وہ چوڑیال حاضر کر دیں کہ انہیں تصدق کر دیجے ، مساکین کو عطافر ما وی گئیں اور ووچوڑیال عاج لین باتھی دانت کی مرحمت ہوئیں اور ارشاد ہوا، "فاطمہ! دنیا، محمد اور آل محمد کے لائق نہیں۔ "صلی الله تعالی علیه و علیهم وسلم دنیا، محمد اور آل محمد کے لائق نہیں۔ "صلی الله تعالی علیه و علیهم وسلم

مر فاروق (دمنی الله مند) حاضر آئے ، ذیکھا کہ تھجور کی چنائی پر آپ علیہ آرام فرمادہ ہیں ،اوراس نازک جسم اوراور نازئیں بدن پر بوریئے کے نشان بن رہے ہیں ،یہ حالت و کیمہ کریے افقیار رونے گے اور عرض کی کہ "یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ، خدا کے دشمن ، نازو نعمت میں بسر کریں اور خداکا محبوب تکلیف و معیبت میں ؟"ارشاد ہوا "کیا تواس امر پر راضی نہیں کہ انہیں دنیا کے عیش ملیں اور تو عقبیٰ کی خودول سے بہر دور'ہو ؟" ﴿مشکورۃ المصابیح ﴾

﴿ الله عزوجل کے حقیقی دوست ﴾

حفرت مری مقطی سے بذریعہ الهام فرمایا گیا"اے سری ایمی نے محلوں پیدا فرماکراس سے پوچھا، "کیاتم بھے کودوست رکھتے ہو؟" سب نے بالا نفاق عرض کی کہ "تیرے سوااور کون ہے جسے ہم دوست رکھیں سے ؟" پھر میں نے دنیا ہمائی 'نوہ جھے اس کی طرف ہو ھے اس کی طرف ہو ھے اس کی طرف ہو ھے ،ایک حصہ نے کما"ہم اس کی فاطر بچھ سے جدائی نہ کریں گے،" پھر آخرت خلق فرمائی 'اس ایک حصہ سے نوہ جھے اس کے خریدار ہو گئے ،با قیوں نے پھر آخرت خلق فرمائی 'اس ایک حصہ سے نوہ جھے اس کے خریدار ہو گئے ،با قیوں نے عرض کی" ہم دنیا کے سائل نہ آخرت پرمائل ،ہم تو تیرے چاہنے دالے ہیں۔"

مضبوطی ، اپن ذلیل عزت کی ترقی ، اس امر پر منحصر سمجھی کہ المل بیت کرام کے مقد س وب گناہ خون سے اپنی ناپاک تکوار رینگے۔ اس جہنمی کی نیت بدلتے ، ی ذمانے کی ہوائے پلٹے کھائے اور ذہر لیے جھو نکے آئے کہ جاود الن بہاروں کے پاک گریبال وب خزال پھولول ، نوشگفتہ گلول کے غم میں چاک ہوئے، مصطفیٰ علیہ کی ہری ہمری لہلاتی پھولول ، نوشگفتہ گلول کے غم میں چاک ہوئے، مصطفیٰ علیہ کی ہری ہمری لہلاتی پھلواری کے سمانے ناذک پھول مرجھامر جھاکر طرازدامنِ فاک ہوئے۔

#### ﴿ امام حسن (رضى الله عنه ) كى شهادت اور بهانى كو نصيحت ﴿

جب کی برخت نے امام حسن (رمنی اند مد) کو زہر دینے کی علین جراً ت
کاار تکاب کیا تو اس بے چین کر دینے والی خبر کو من کر حضرت امام حسین (رمنی اللہ
مند) اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے۔ سر ہانے بیٹھ کر گزارش کی "حضرت
کو کس نے زہر دیا؟" فرمایا" اگروہ ہے جو میرے خیال میں ہے توانڈ برالد لہ لینے والا ہے ،اگر نہیں، تو مین بے عوض نہیں جا ہتا۔"

ایک روایت میں ہے فرمایا "کھائی لوگ ہم سے یہ امیدر کھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرماکر کام آئیں نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب ورافقام میں لائیں۔ "ما

واہ کیا حلم نے اپناتو جگر کھڑے ہوا پھر بھی ایذائے ستم گرکے روا دار نہیں پھر جانے والے امام نے آنے والے امام کو بوں وصیت فرمائی ، "حسین

-1: بعض مؤر فین کے نزدیک" آپ کوز ہر دینے کی ناپاک حرکت کار تکاب آپ کی زوجہ جعدہ ۔ نے برید کے در فلانے پر دیا۔ "بیات درست ہے یا نمیں ؟ اس کے لئے آئ کتاب کے (77). منعے پر ادارے کی طرف نے زوجے ہوئے جند کلمات کا مطالعہ ضرور فرما ہے۔

و کیھو مسفیمانِ کو فیہ ہے ڈرتے رہنا ، مباداوہ تمہیں باتوں میں لے کر بلائیں اور وقت پر چھوڑ دیں ، پھر پچھتاؤ کے اور بچاؤ کاوفت گزر جائے گا۔"

یے شک امام عالی مقام کی ہے وصیت مو تیوں میں تو لئے کے قابل اور دل پر لکھ لینے کے لائق تھی، مگراس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا (تھا)؟ جسے قدرت نے مدتوں پہلے مشہور کرر کھا تھا۔

# ﴿ المام حسين كى شهادت كى خبر واقعه كربلات پہلے ہى مشهور تھى،

حضور سرورِ عالم ملا کے بعث شریفہ سے تین سویرس پیش تربیہ شعرایک

آتَرْجُو أُمُّة فَتَلَتْ حُسنَناً حُسنَناً وَتُرْجُو أُمُّة فَتَلَتْ حُسنَناً وَسُناً وَمُ الْحِسابِ . وَمُ الْحِسابِ

اس کے نانا جان میں امیر رکھتے ہیں کہ روز قیامت اس کے نانا جان مرکز میں اس کے نانا جان

مدیوں یں ہے مفور سرور عالم علی الموسین حضر سے امسلمہ (رض الله منوا) کے حدیوں یں ہے مفور سرور عالم علی الموسین حضر سے امسلمہ (رض الله منوا) کے کاشانیس فر ایف فرات الله تبارک و تفالی ہے حاضری کی اجازت لے کر آستان ہوس ہوا، حضور پر نور علیہ نے ام الموسین سے ارشاد فرمایا ، دروازے کی تکمبانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے ،استے میں الموسین علیہ السلام دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور کووکر حضور پر نور علیہ کی کود میں جاہمے ، حضور پار فرمانے گئے ، فرشتے نے عرض کی "حضور کی استے میں پر نور علیہ کی کود میں جاہمے ، حضور پار فرمانے گئے ، فرشتے نے عرض کی "حضور کی امت

انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو میں وہ زمین حضور کود کھادوں 'جمال ہے شہید کے جاکیں شہید کرے "گریاں کے جاکیں سے ۔ "گر سرخ مٹی ادراکی روایت میں ہے ریت ، ایک میں ہے کنگریاں ، حاضر کیس حضور علیہ السلام نے سو تھ کر فرمایا" دینے گونب وہ لاء " بے چینی اور بلاک کو آتی ہے ، گرام المومنین کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا،" جب بے خون ہوجائے تو جاناکہ حسین شہید ہوا، انہول نے وہ مٹی ایک شیش میں رکھ چھوڑی۔ "ام المومنین فرماتی ہیں ،" میں کماکرتی جس دن یہ مٹی خون ہوجائے گی کیسی مختی کادن ہوگا۔"

امیر المومنین مولی علی حرم اللہ وجہ بصفی کو جاتے ہوئے ذعن کربلا ہے کررے ، نام پوچھالوگوں نے کہ ایکربلا ا "یمال تک روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہوگی ، پھر فرمایا میں خدمت اقدی حضور مید عالم منطقہ میں حاضر ہوا، حضور کوروتا ہوا پایا، سبب پوچھا، فرمایا کہ "ابھی جریل کہ کر صحے ہیں کہ میرایینا حسین، فرات کے کاربلا میں قتل کیاجائے گا، پھر جریل نے دہاں کی مٹی جھے سو تھائی جھے سے منبط نہ ہو سکالور آنکھیں بہہ فکلیں۔"

ایک روایت میں ہے ، مولی علی اس مقام ہے گزرے جمال اب ایام علی اس مقام ہے گزرے جمال اب ایام علی کے قرمبارک ہے ، فرمایا یمال ان کی سوار کی بٹھائی جائے گی ، یمال ان کے خوت کو موان کی سوار کی بٹھائی جائے گئی ، یمال ان کے خوت کریں گے ، آل محمد علی ہے ، اور یمال ان کے خوت کریں گے ، آل محمد علی ہے ۔ اور یمال ان کے جن پر ذہین و آسال رو کئیں گے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانامحمدوعلى اله واضحبه اجمعين

#### و يزيد كا بيغام بيعت اور امام حسين (رضى الله عند )كى مدين سروا على ه

جب الم محسن (رمن الله عنه) مرحمة شمادت ياكر ونياست رخصت مو مح تواب يزيد بليد شقى كوامام حسين ياد آئ ، مدين ك صوبه داروليد كوخط لكهاكه

"حسین اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن ذہیر سے میعت کے لئے کے اور مسلت نہور سے میعت کے لئے کے اور مسلت نہور ہے۔ ابن عمر ایک معجد میں بیٹھے والے آدمی ہیں اور ابن نہیر جب تک موقع نہ پائیں سے خاموش رہیں گے ، ہال حسین سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کابیٹا موقع کا تظارنہ کرے گا۔"

صوبه دار نے خط پڑھ کر پیای مھیا،امام نے قرمایا" چلو آتے ہیں۔" پھر عبداللدائن زبر (رمنی الله منه) سے فرمایا" دربار کاوفت نہیں ہے، بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار نے وفات یائی ، جمیں اس کئے بلایا جاتا ہے کہ موت کی خبر مشہور ہونے ے پہلے یزید کی معت ہم سے لی جائے۔"الن ذیر (رضی اشمن) نے عرض ک"میراہی يى خيال ب الى حالت ميں آپ كى كيارائے ہے؟"فرمايا" ميں اسے جوان جمع كر كے طاتا مول اساتعیوں کودروازے پر بھاکر اس کے پاس جلا جاول گا۔"این ذہر نے الديشه ہے۔ "فرمايا" وہ ميرا يجھ نہيں كرسكتا۔ "پھراہيخ امیاب سے اور ایس کے میں اہیوں کو ہدایت کی "جب میں بلاول یا میری آوازباند يوت سنو الدريط آنااورجب تك مين وايس نه آول ، مل كرند جانا-"بيه فرما كراندر تشريف لے مع دوليد كے ياس مروان كو بيٹھايا، ملام عليك كر كے تشريف و من وليد في خط يوه كرساياوي مضون باياجو حضور كے خيال شريف ميں آيا تھا۔ معت کا حال من کر ارشاد ہوا" بھے جیسے جھپ کربیعت نہیں کرتے ،سب کو جمع کرو، معت لو، پھر ہم سے کھو۔ "ولیدنے بظر نافیت پندی عرض کی، "بہتر تشریف لے جائے۔"مروان بولا"اگراس وقت اسیں چھوڑدے گالور میعت ندلے گا توجب تک بهت ی جانول کاخون ند بوجائے ،ایداد ت الحصد آئے گا ،اہی روک لے معت کر لیں تو خیرورند کردن ماردے۔ "ب س کرامام نے فرمایا"این الزر قا انویادہ ، کیا محصے قتل

کر سکتاہے ؟ خدا کی قتم ، کونے جھوٹ کہا اور پاجی پن کی بات کی۔ "یہ فرماکر واپس تشریف لے آئے۔

مروان نے ولید سے کہا، "خداک قتم اب ایباموقع نہ ملے گا۔" ولیدیولا" بھے پہند نہیں کہ بیعت نہ کرنے پر حسین کو قتل کر دول، جھے تمام جمال کے ملک ومال کے بدلے میں بھی حسین کا قتل منظور نہیں، میرے نزدیک حسین کے خون کا جس مخفی بدلے میں بھی حسین کا قتل منظور نہیں، میرے نزدیک حسین کے خون کا جس مخفی سے مطالبہ ہوگاوہ قیامت کے دن خدائے قمار کے سامنے ہلکی تول والا ہے۔"مروان نے منافقانہ طور پر کہہ دیا" تُونے ٹھیک کہا۔"

(پچھ در بعد) الم م حسین (رمن الدعنه) کے پاس) دوبارہ آدی آیا، فرمایا" صح ہونے دو۔ "اور قصد فرمالیا کہ رات میں مکہ کے اراد ہے ہے مع المل دعیال سفر فرمایا جائے گا۔

یہ رات الم عالی مقام نے اپنے جد کر یم ملہ افضل المسادة والسلم کے روضہ منورہ میں گزاری کہ آخر تو فراق کی مخصر تی ہے ، چلتے وقت تو اپنے جد کر یم عنیاتی کی مقدس محود میں لیٹ لیس بھر خدا جائے زندگی میں ایباد قت ملے یانہ ملے الم آرام میں ہے کہ خواب دیکھا ، حضور پر فور تشریف لائے ہیں اور الم کو کیلیج سے رگا کر فرات ہیں مسیدوں خواب دیکھا ، حضور پر قور تشریف لائے ہیں اور الم کو کیلیج سے رگا کر فرات ہیں شمیدوں میں دوہ وقت قریب آتا ہے کہ تم بیا ہے شمید کئے جاؤ کے اور جنت میں شمیدوں کے سامنے درجے ہیں۔ "یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی ، اٹھے اور روضہ مقد میں کے سامنے رخصت ہوئے کو حاضر ہوئے۔

مسلمانو! حیات و نیاوی میں امام کی بیہ حاضری کیجیلی (یعنی آخری) حاضری ہے، صلوۃ وسلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہوں میم فراق کلیج میں چکایاں لے دہا ہے ، آنکھوں سے لگا تار آنسو جاری ہیں ، رفت کے جوش نے جسم مبارک میں وعشہ پیداکر دیاہے ، ہے قراریوں نے محشر میاکرد کھا ہے ، دل کتا ہے

سرجائے ، گریماں سے قدم نہ افخائے، منج کے کھنے کا تقاضہ ہے جلد تشریف لے جائے ، دوقدم جاتے ہیں اور پھر پلیف آتے ہیں۔ حب وطن قد موں سے لولتی ہے کہ کہاں جاتے ہو؟ غربت دامن کھینچی ہے کیوں دیر لگاتے ،و ؟ شوق کی تمناہے کہ عمر کہ مرنہ جائیں، مجبوریوں کا تقاضاہے دم بھر نہ ٹھسرنے پائیں۔

شعبان کی چو تھی رات کے تین پر گزر کے ہیں اور پچھلے (یین آخری پر) کے زم زم جھو کے سونے والوں کو تھیک تھیک کر مطار ہے ہیں ، ستاروں کے سنرے رکھی ہیں کچھ پیدی ظاہر ہو چھی ہے ،اٹد ھیری رات کی تاریخی اپنادا من سیٹنا چاہتی ہے۔ تمام شریس ساٹا ہے ،نہ کسی یو لنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے ،نہ کسی چھنے والے کی کھیل سائی دیتی ہے ،شر ہمر کے درواز ہے ،مد ہیں ، ہاں ، خاندان نبوت پہنے والے کی کھیل سائی دیتی ہے ،شر ہمر کے درواز ہے ،مد ہیں ، ہاں ، خاندان نبوت کے مکانوں میں اس وقت ماگ ہو رہی ہے اور سامان سفر درست کیا جارہا ہے ، مردوز دی ہے اور سامان سفر درست کیا جارہا ہے ، مردوز دی جزیر میں ، محمل کس کئے مردوز کی جزیر میں ہو رہا ہے ،ادھر لمام کے بیخ ، ہمائی ، ہیتج ، گھر والے سوار ہور ہے ہیں ، ہو ایمانی ، ہیتج ، گھر والے سوار ہور ہے ہیں ، ہو ایمانی ، ہیتج ، گھر والے سوار ہور ہے ہیں اور ہو رہا ہوں اور ہو رہا ہوں اور ہور ہوں اور ہور ہو رہا ہو گھر اور ہو رہا ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر کے ہو کر تعظیم وی ، قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی نی زادوں میں می تو کھر دولئے ہو گھر گھر ہو گھر

بدینہ بیں المی بیت سے حضرت صغری (بینی) امام مظلوم کی صاحبزادی اور جناب محدین حفیہ (بینی) مولی علی کے بیٹے باتی رہ صحے۔

الله اکبر!ایک وہ دن تھاکہ حضور سرورِ عالم علی نے کافردل کی ایذاء دہی اور تکلیف رسانی کی وجہ سے مکہ معظمہ سے جمرت فرمائی، مدینہ والوں نے جب بیہ خبر سنی، دلول میں مسرت انگیزامنگول نے جوش اور آنکھول میں شادی عید کا نششہ سیج میا،

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ الاحَبُّلَا مُحَمَّد مِنْ جَارٍ الاحَبُّلَا مُحَمَّد مِنْ جَارٍ المَّهِ عَبَارِ كَلَّوْكِيال بِيلِ السِيلِ الحِدِ عَلَيْكَ كِيمِ الْحِصِ السِيمِ السِيلِ بِيلٍ ﴾ المُوسُ مَر تَكَاجُوشُ تَقاء درود يوار سے خوشی فیک رہی تقی ۔ غرض مسر ت كاجوش تقاء درود يوار سے خوشی فیک رہی تقی ۔

(لیکن)ایک آج کا دن ہے کہ امام مظلوم سے مدینہ چھوٹا ہے، مدینہ آئ جمیں بعددنیای سب راحتی، تمام آسائش، ایک ایک کر کے رخصت ہوتی اور خبر آباد کہتی جیں۔ یہ سب در کنار ، تازا تھانے والی مال کا پڑوس ، مال جائے بھائی کا بمسابیہ اور سب سے يوهكر امام ير اينابينا قربان كروسية والے جدكريم عليه العلوة والعلم كا قرب ،كيا بيد اليى چزیں ہیں جن کی طرف ہے آسانی کے ساتھ آسمیں پھیرلی جائیں ؟آسانی کے اساتھ آسکے پیرٹی کیسی ،اگرامام کومدینہ نہ چھوڑنے پر من کردیا جاتا تو قتل ہوتا • مظور فرمات اور مدینه سے باؤن ماہر نہ نکالتے ، مکر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام کے ع و الما مر المراح الما ميدان كى جانب كئے جاتى ہے، جمال قسمت نے يرويسيول ا المامان جمع كيا ہوں كے شهيد كئے جانے كاسامان جمع كياہے۔مدينے كى زمين جس را کھنوں مط جس نے آپ کی مجان کی بہاریں دیکھیں ، جس پر آپ کی جوائی کی كامين كابر موسى ،اب سريه فاك حرت دالتي اور يرديس جانے والے كے بارے بارے نازک باوں سے لیٹ کر زبان حال سے عرض کر ربی ہے کہ"اے فاطمه (رسی الله معا) کے مود کے منگار! کلیج کی فیک! زندگی کی بہار! کمال کا ارادہ فرمایا ہے ؟وہ كون ى مرزمين ہے جے يہ عزت والے ياؤل جو و رى آ تكھول كے تارے ين، شرنب عزت عشيخ كا تصد فرماتے بين ؟"

> اے تماشا گاہ عالم روئے تو توکجا بہرتماشه مے روی

آمد آمد کا انظار لوگوں کو آبادی سے نکائی کر پہاڑوں پر لے جاتا ، منظر آئیسیں مکہ کی را ہ کو جہال تک ان کی نظر پنچتی ، تکنگی باندھ کر بھیش ، اور مشاق ول ہر آنے والے کودور سے دکھ کر چونک چونک پڑتے ، جب آقاب گرم ہوجاتا ، گھروں پرواپس آتے۔ اس کیفیت میں کئی ون گزر گئے ، ایک دن اور روز کی طرح وقت بے وقت ہو گیا تھا اور انتظار کرنے والے حسر تول کو سمجھاتے ، تمناؤں کو تسکین وسیے پلی بھی سے ، اور انتظار کرنے والے حسر تول کو سمجھاتے ، تمناؤں کو تسکین وسیے پلی بھی سے ، مطلب پوراہوا۔ "اس صدا کے سنتے ہی وہ آئیمیس جن پرا بھی حسرت آمیز جیرت مطلب پوراہوا۔ "اس صدا کے سنتے ہی وہ آئیمیس جن پرا بھی حسرت آمیز جیرت مطلب پوراہوا۔ "اس صدا کے سنتے ہی وہ آئیمیس جن پرا بھی حسرت آمیز جیرت میاتھ جو ش مار نے گئے ، بے قرارانہ 'پیشوائی کوبڑھے ، پروانہ وار قربان ہوتے آبادی کے ساتھ جو ش مار نے گئے ، بے قرارانہ 'پیشوائی کوبڑھے ، پروانہ وار قربان ہوتے آبادی کا تھ ، اب کیا تھا ؟ خو ش کی گھڑی آئی ، منہ ماگئی مراد پائی ، گھر گھر سے نقمات شادی کی آواز یں بلند ہو کیں ، پردہ نشیں لڑکیوں نے وف جائی ، خوش کے کہوں شادی کی آواز یں بلند ہو کیں ، پردہ نشیں لڑکیوں نے وف جائی ، خوش کے کیوں مبار ک باد کے گیت گاتی نگل آئیں ،

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا بن تُنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِلْهِ دُاعِ مَادَعَا لِلْهِ دُاعِ

﴿ ہم پروداع کی گھاٹیوں سے چود حویں رات کا جاند طلوع ہوا ہے۔ ہم پر اللہ مزد جل کا شکر واجب ہے جب تک د عاما تکنے والا د عاما سکنے۔ کھ

بنی نجار کی لڑکیاں گلی کوچوں میں اس شعرے اظہارِ مسرت کرتی ہوئی ظاہر ہو کیں،

ہمام لوگ تو تیری زیارت کے لئے آرہے ہیں، مگر تو کس طرف جارہاہے؟﴾

جس قدریہ برکت والا قافلہ نگاہ سے دور ہو تاجاتا ہے ای قدر بیجھے رہ جانے والی بہاڑیال اور معجد نبوی کے منارے سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی خواہش زیادہ ظاہر کرتے ہیں ، بہاڑیال اکا معرف کے والے نگاہول سے غائب ہو گئے اور مدینہ کی آبادی پر حسرت محر اسنانا چھاگیا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانامحمدوعلى اله واصحبه اجمعين راسة مين عبدالله على سيدنا ومولانامحمدوعلى اله واصحبه اجمعين واسة مين عبدالله عن مطيع (رسى الله صنه) على موضى، "كمال كا قصد فرماليا؟" في الحال مكه كا- "مرضى كى، "كوف كا مزم نه فرمايا جائے وه بردا به دعا كا من منه و ماكى سي موا موال آپ كے والد ماجد شهيد ہوئے ، آپ كے ہمائى سے دغاكى مى ، آپ كے كم موا كميں كادراده نه فرما كيس ، اگر آپ شهيد ، د جائيں گے ، تو خداكى فتم بمارالحكانا نه لگار به كامن كاراده نه فرما كيس ماكن الحج به بال فرح حضور مكه بنج كر ما تويس ذى الحجه تك المن وامان كے ما تھ قيام فرمار ہے۔

مركوفيول كي طرف سے فرادو جھوتے وعدے اور الم متلم كي شاہ

جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کی تخت نشینی اورامام سے بیعت طاب سے
جانے اورامام کے مدینہ چھوڑ کر کے تشریف لے آنے کی خبر پنچی، فریب دہی اوعیاری کی پرانی روش یاد آئی، سلیمان بن صروخزای کے مکان پر جمع ہوئے 'ہم مشورہ ہو کرامام
کی پرانی روش یاد آئی، سلیمان بن صروخزای کے مکان پر جمع ہوئے 'ہم مشورہ ہو کرامام
کوعرضی کھی کہ تشریف لائے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچاہئے۔ ڈیڑھ سوعر ضیال
جمع ہوجانے پرامام نے تحریر فرمایا کہ ''اپ معتمد جیازاد بھائی مسلم بن عقبل کو بھیجتا
ہوں،اگریہ تمہارامعاملہ ٹھیک دیکھ کراطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لاکیں گے۔''
مون،اگریہ تمہارامعاملہ ٹھیک دیکھ کراطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لاکیں گے۔''

کو مدد و بینے کا وعدہ کیا ، بلحہ اٹھارہ ہزار داخل بیعت ہو گئے اور حضرت مسلم کو یہاں تک باتوں میں لے جاکر اطمئنان دلایا کہ انہوں نے امام کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔

ادھرین یہ بلید کو کو فیوں نے خبر دی کہ '' حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کونے کے حاکم نعمان بن بشیر (رمنی اللہ عنہ)ان کے ساتھ نرمی کابر تاؤ کرتے ہیں ، کونے کا کھلا منظور ہے تواپی طرح کوئی زیر دست ظالم کھیج۔''

اس نے عبد اللہ بن زیاد کو حاکم بنا کرروانہ کیا اور کہاکہ "مسلم کو شہید کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ "جب سے مردک (یعن ذیل آدمی) کوفہ پہنچا امام کے ہمراہ اٹھارہ ہرار کی جماعت یائی، امیروں کود ھمکانے پر مقرز کیا، کسی کود ھمکی دی، کسی کولا کی سے تورویا۔ یمان تک کے تھوڑی در میں امام مسلم کے پاس صرف تمیں وسو آدمی رہ مے۔ مسلم بدو کھے کر مسجدے باہر نظے کہ کمیں بناہ لیں۔جب دروازہ سے باہر آئے ،ایک بھی ا تعدید المالله واناالیه راجعون آخرایک گھر میں بناہ لی ،ائن زیاد نے بیہ خبر يارون على الم مسلم كو آوازي يبنيس، تكوار لے كرام الله اوران روباه منشول المناسدل رون) كومكان سے باہر نكال ديا، يكھ د مربعد پھر جمع ہوكر آئے،شير خداكا بمتيا مواجب ان مام دول کاس اکلے مروخدا برہس نہ جلا، مجبور ہو کر چھوں برچرہ سے چھر اور آگ کے لوے (بعن شعلے) چھینکناشروع کئے،شیر مظلوم کا تن نازنین ان ظالموں کے پھروں سے خوناخون تھا، ممروہ مینی رکف و کف پر لب حملہ فرماتا ،باہر نکلا ،اور راہ میں جو گروہ کھڑے نتھے 'ان پر عقاب عذاب کی طرح ٹوٹا،جب بیہ حالت ویکھی این اشعث نے کہا،"آپ کے لئے امان ہے نہ آپ مل کئے جائیں نہ کوئی گستاخی ہو۔" مسلم مظلوم تھک کرایک دیوارے پیٹے اگا کربیٹھ مجئے ، نچر سواری کے لئے حاضر ہوا،

اس پر سواد کے گئے ،ایک نے تکوار حضور کے ہاتھ سے لئی، فرمایا "بے پہلا کر ہے۔"
ائن اشعث نے کہا، "پچھ خوف نہ سیجئے۔" فرمایا "وہ ابان کد حر گئی۔ "پھر رونے گئے۔
ایک شخص بدلا ، "تم جیسا بہادر اور روئے۔ "فرمایا "اپنے لئے جہیں روتا ہوں ،رونا
کے شخص بدلا ، "تم جیسا بہادر اور روئے۔ "فرمایا "اپنے لئے جہیں روتا ہوں ،رونا
حسین اور آل حسین کا ہے کہ وہ تمہارے الحمینان پر آتے ہوں کے اور انہیں اس کر دہ
بد عمد کی کی خبر نہیں۔ "پھر ائن اشعث سے فرمایا "میں دیکھا ہوں کہ تم بچھے پناہ دینے
بد عاجز رہو کے اور تمہاری المان کام نہ دے گی ،اگر ہو سکے تو اتنا کروکہ اپنیاس سے عاجز رہو گے اور تمہاری المان کام نہ دے گی ،اگر ہو سکے تو اتنا کروکہ اپنیاس سے کوئی آدمی تھے کر میرے حال کی اطلاع دے دوکہ وہ واپس جا کیں اور کو فیوں کے فریب
میں نہ آئیں۔ "

جب مسلم الن ذیاد بر نماد کے پاس لائے گئے ، ان اشعب نے کما، بیں انہیں امان وے چکا ہول۔ وہ ضبیت ہولا ،" کھے امان دینے سے کیا تعلق ؟ ہم نے کھے ان کے لائے کو ہمجا تھانہ کہ امان دینے کو۔"ائن اشعب چپ رہے ، مسلم اس شدت محنت اور زخمول کی کثرت میں پیاسے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا آیک گھر ادیکھا، فرمایا" جھے اس جی نہ خوال کی کثرت میں پیاسے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا آیک گھر ادیکھا، فرمایا" جھے اس جی سے پادو۔"ائن عمر وبا بلی ہولا،" دیکھتے ہو کیرا ٹھنڈ اے ، تم اس میں ایک ہو بھی ان کے ، یمال تک کہ (معاذاللہ) جنم میں آب گرم ہیؤ۔"

ام مسلم نے فرمایا ، "اوستک ول! درشت خواب! حمیم وہار جمیم کا توسیقی ہے۔ "مجر ممارہ من عقبہ کو ترس آیا، محدد اپانی منظا کر بیش امام کیا، امام نے بیتا جایا، پالیہ خوان سے بہہ میا (بعنی اس میں آپ کے خوان کی آمیز شر ہو گئی)، تین بارابیا ہی ہوا، فرمایا "خوان کی آمیز شر ہو گئی)، تین بارابیا ہی ہوا، فرمایا "خداکوہی منظور شہیں۔"

جب لن زیاد بد نماد کے سامنے محتے ،اسے سلام نہ کیا وہ کھرا کا اور کہا ،"تم ضرور قبل کئے جاؤے مے۔"فرمایا،" توجھے وصیت کر لینے دے۔"اس نے اجازت دی۔

مسلم مظلوم نے عمروین سعدے فرمایا "جھ میں تجھ میں قرامت ہے۔ اور جھے تجھ سے
ایک پوشیدہ حاجت ہے۔ "اس سنگدل نے کما" میں سنا نہیں چا ہتا۔ "این زیاد ادا" سن

لے کہ یہ تیرے بچا کی اولاد ہیں۔ "وہ الگ لے گیا فرمایا "کو فہ میں ، میں نے سات
سوروپے قرض لئے ہیں وہ اواکردینا،اوربعد قتل میرا جنازہ ابن زیاد سے لیکر دفن
کر او پیالورامام حسین کے پاس کمی کو بھی کر منع کر ابھیجنا۔ "این سعد نے ائن زیاد سے یہ
سب با غیں میان کروہیں۔وہ لا، "بھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سیرد کی جاتی
ہے، یعنی انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا تھا، تونے ظاہر کردیں،اپنا مال کا تجھے اختیار
ہے جوچا ہے کر حسین اگر ہمارا قصدنہ کریں گے، ہم ان کانہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے
بازنہ رہیں گے ، رہا مسلم کا جنازہ ،اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں ، پھر تھم
بازنہ رہیں گے ، رہا مسلم کا جنازہ ،اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں ، پھر تھم
بازنہ رہیں گے گو شید کے گے اور ان کامر مہارک 'پزید پلید کے پاس بھیجا گیا۔

المان المان

پان نہ مین عشق سے ہم نے کسی ہاہ قرب حرم میں بھی تو ہیں قربانیوں میں ہم

وطن چمور کر عزیزوں سے منہ مور کراہے دبیا کے دوردراز حصول سے لاکھول مسلمان وطن چمور کر عزیزوں سے منہ مور کراہے دب جل جلالہ کے مقد ساور پر گزیدہ گھر کی ذیارت سے مشرف ہونے حاضر آئے ہیں ، دلول میں فرحت نے آیک جوش پیدا کردیا ہے ، اور سینوں میں سرور لریں لے رہاہے کہ یمی آیک رات ہے میں ہے می نویں تاریخ ہے اور مینوں کی محنت وصول ہوئے ، مد تول کے ارمان نکلنے کا مبارک دن سے مسلمان خانہ کعبہ کے گرد تھر پھر کر نار ہور ہے ہیں ، مکم معظمہ میں ہروقت کی سے مسلمان خانہ کعبہ کے گرد تھر پھر کر کر نار ہور ہے ہیں ، مکم معظمہ میں ہروقت کی سے مسلمان خانہ کعبہ کے گرد تھر پھر کر کر نار ہور ہے ہیں ، مکم معظمہ میں ہروقت کی

احرام چست باند صوءاکر حاجیوں کی سعی کے لئے مکہ کاایک نالہ مقرر کیا گیا ہے تو تمارے لئے مے سے كربلائك وسيع ميدان موجود ہے۔ طاجی اگر زمزم كاپانی بيك مے تو تہیں تین دن پاسار کھ کر شرمت ویدار بلایا جانے گا کہ پو تو خوب سیر ہو کر پیو، جاجی بقر عید کی د سویں کو مکہ میں جانوروں کی قربانیاں کریں سے ، تو تم محرم کی د سویں کو کر بلا کے میدان میں اپنی کو د کے پالوں کو ظاک و خون میں تر پتاد کھھو گے ، ا جیوں نے ملے کی راہ میں مال صرف کیا ہے ، تم کر بلا کے میدان میں اپنی جان اور عمر محرك كمائى تنادومے ، طاجيوں كے لئے كے ميں تاجروں نے بازار كھولا ہے ، تم قرات کے کنارے دوست کی خاطرا پی د کا نیس کھولو مے۔ یہاں تاجر مال فرو خت کرتے ہیں المال تم جانیں چو کے ایمال حاجی خرید وفروخت کو آتے ہیں ، تمهاری وکانوایا تمارادوست طوه فرائ گا،جو بملے بى ارشاد كر چكا ہے"إن الله اشترى من الفودين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة \_ ب شك الله تعالى في مسلمانول الى ما عمى اور ال جنت كيم الحين مول لے لئے بيل و التوبة الل ب الله وس ان محقیتوں نے کہ ایسااز خودر فتہ متادیا ہے کہ امام عالی مقام (رمنی اللہ مند) مے بور میری آخویں دری کونے کا تصد قرمالیا،جب سے خبر مشہور ہوئی تو عمر بن ميدار عن درس الله عن اراد م كا خلاف كيااور جائے سے مانع آئے، (حضرت الم عالى مقام (رمنى الله منه) في فرمايا "جوبونى ب، بوكررب كى -"عبدالله ائن عاس (رسی الله منه) نے تمایت عاجزی سے رو کنا جایا ،اور عرض کی ، " بچھ و تول تال فرمايية اورا تظار سيجة ،اكر كوفى اين زياد كو قتل كردين اور د شمنون كو نكال بانبر كر دين توجائے کہ نیک بی ہے بلاتے میں اور اگروہ ان پر قابض اور دسٹمن موجود ہیں تو ہر گروہ

حضور کو بھلائی کی طرف نمیں بلاتے میں اندیشہ کر تابول کہ یہ بلانے والے ہی مقابل

چہل پہل نے دن کوروز عید اور رات کو شب ہر اُت کا آئینہ ہادیا ہے۔ اکعبہ کادکش ہاؤ، کچھ ایک دل آویزاداؤں کا سامان اپ ساتھ لئے ہوئے ہے کہ لاکھوں کے جمعی میں جسے دیکھئے شوق ہمری نگا ہوں ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ پروے کی جلمن سے کسی محبوب دلنواز کی بیاری تجلیاں چھن چھن کر فکل رہی بیں، جن کی ہوش رہا تا تیروں او کش کیفیتوں نے یہ مجلس آرائیاں کی ہیں۔ عاشقان بیں، جن کی ہوش رہا تا تیروں او کش کیفیتوں نے یہ مجلس آرائیاں کی ہیں۔ عاشقان دلدادہ فرقت کی مصبتیں، جدائی کی تکلفیس جمیل کر جب خوش قسمی سے اپنے پیارے معشوق کے آستاند پر حاضری کا موقعہ پاتے ہیں، ادب وشوق کی البھن ، سرت آمیز بے قراری کی خوش آئندہ قسویر ان کی آنکھوں کے سامنے معنی دین ہے اور وہ اپنی چکتی قراری کی خوش آئندہ قسویر ان کی آنکھوں کے سامنے معنی دین ہے اور وہ اپنی چکتی ہوئی نقد بر پر طرح طرح سے ناز کرتے ہیں اور بے اختیار کہ اٹھتے ہیں،

مقام وجدے اے دل کہ کوئے یار میں آئے بڑے دربار میں پہنچ بردی سرکار میں آئے

غرض آن کا یہ دھوم دھای جلہ جوایک غرض مشترک کے ساتھ اپ محبوب کے درودولت پر حاضر ہے ، اپنی ہمر پور کا میابی پر انتنا ہے زیادہ مست کا ہر کر رہاہے۔ گراہامِ مظلوم کے مقد س چرے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی فاس وجہ اس مجمع میں شریک نہیں رہ سکتے یاان کے سامنے ہے کسی نے پر دہ اٹھا کر پچھ ایسا عالم و کھادیا ہے کہ ان کی مقدس نگاہ کواس مبادک منظر کی طرف دیکھنے اور اوجر متوجہ بونے کی فرصت ہی نہیں۔ اور اگر کسی وقت حاجیوں کے جماؤ کی طرف حر ت ہے دیکھتے اور آج نفل کے فوت ہونے پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، تو نقذ یر، زبانِ حال سے کہ اٹھتی ہے کہ "حسین تم عملین نہ ہواگر اس سال جج کرنے کا افسوس ہو تو میں کرتے ہیں، تو نقذ یر، زبانِ حال ہے کہ اٹھتی ہے کہ "حسین تم عملین نہ ہواگر اس سال جج کرنے کا افسوس ہو تو ہیں کے تمادے لئے تج اکبر کا سامان میا کیا ہے اور کم شوق پر دائنِ ہمت کا مبارک

آئیں کے۔"فرمایا،" میں استخارہ کروں گا۔"عبد اللہ این عباس (رمنی اللہ منہ) مجر آئے اور کیا، محصائی صبر کرناچا ہتا ہول مگر سبر نہیں آتا، مجمے اس رواعی میں آپ کے شہید موجانے کا تدیشہ ہے، عراقی بدعمد میں ، انہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا، آپ کے معائی کاساتھ نددیا، آپ الم عرب کے سردار ہیں، عرب ہی میں قیام رکھے یاعراقیوں كو خط لكھے كد دہ ائن زياد كو تكال ديں ،اكرابيا ہوجائے تشريف لے جائے اوراكر تشريف بى لے جانا ہے تو يمن كا قصد فرمائيے كه وہاں قلع بيں ، كماثيال بيں اوروه ملك ايك وسيع سرزين ركمتاب-"فرمايا،" بهمائي خداكي فتم إيس آب كوناضح مشفق جانتا مول ، محریس تواراده معمم (مین بانداده) کرچکا۔ "عرض کی،" تومیوں کو ساتھ نہائے جائے۔"میہ بھی منظور نہ ہوا۔

عبدالله ائن عباس (رسی الله منه) مائے پیارے ! مائے پیارے ! کمه کررونے کے -اسی طرح عبدالله این عمر (رمن الله منه) نے منع کیا ،نه مانا ، انهول نے پیتانی مبارک يريومه دے كركما، "اے شهيد ہونے والے! ميں تهيس خداكوسونيا ہول."

يو منى عبدالله ابن زبير (رمن الله منه) في روكا ، قرمايا ، "ميل في الدما حيا سے سناہے کہ ایک مینڈھے کے سبب سے کے کی بے حرمتی کی بات کی میں پند شمیں کر تاکہ وہ مینڈھا میں ہول۔"جب روانہ ہو لئے ،راہ میں آپ کے پھالادیاں حفرت عبدالله اين جعفر (رس الله من) كاخط ملا ، لكهاتما، "درا فمرية على الحي

حضرت عبدالله (رمنی الله منه) نے عمرون سعید عاکم مکه سے امام مظلوم کے لئے أيك خط "لمان اور واليس بلانے كا" مانكا ، انهول نے لكھ ديا اور اينے بھائى يكىٰ بن سعيد كووالى لانے كے لئے ماتھ كرديا۔دونول حاضر آئے اور سرے يادل كے محے (يون

مدامراري )كه واليس تشريف في علي مقبول نه موا فرمايا، " مين في رسول الله مالی کوخواب میں دیکھا ہے اور جھے ایک تھم دیا گیا ہے ،اس کی تعمیل کروں گا ، سرجائے خواہ رہے نہ رہے۔ " پوچھا، "وہ خواب کیا ہے ؟ " فرمایا، " جب تک زندہ ہوں کسی ہے نہ کہول گا۔ "بیہ فرما کرروانہ ہو مھئے۔

اے حسین ،لن علی، سبطر پینیبر مت جا جانا كوفه كابر كزشين يهتر مت جا لے کے اند حول میں بیا آئینہ سکندر مت جا اليے لوكول ميں جو پقرے بيں بدتر مت جا ناز نیس محول ہے تو کا نوں کے اندر مت جا عظمع زوقلعہ فانوس سے باہر مت جا تفامي كلمه سب اصحاب كے لب ير مت جا مستمتے سب رہ مسئے اے دین کے سرور مت جا

الب نے عرض کی کہ شنراد ہُ حیدر مت جا صدے وال بنیج علی اور حسن کو کیا کیا حق نما آمینہ ہے رخ تیرااندھے ہیں وہی علی باراں سے جا جام بلوریں اپنا محل شادل ٹی اب کیے چن سے نہ نکل یلے ہیں مرمر آنات کے انظلم جھو کے يُوسعير وان عراميدلان عياس مدل اس شاه کو علی عی تعالی تی گفار نے بی گئی

جب الم مے کمانی الم محد دنفیہ (رمنی اللہ عند) کوروائی کمام کی خبر بہنی ، طشت میں وضوفرمارے سے مای قدررو عے کہ طشت آنسووں سے محر دیا،امام تھوڑی دور سنے میں کہ فرزدی شاعر کونے ہے آتے ملے ، کوفیوں کاحال ہوچھا ، عرض کیا"اے رسول الشر علی کے جگریارے ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں اور ان کی مگواریں بنتی امیه کے ساتھ، تضاآسان سے ارتی ہے اور خداج پاہتاہے کر تاہے۔"

ه اين رياد في جانب سن تاقد جندن ه

غرض او هر تواهام روانه بوید ،او هر این زیاد بد نماد بانی فساد کو جب سه خبر مینی ، قادسیہ سے خفان و کوہ لعلع اور قطقطانہ تک فوج سے ناقہ مدیال کرادیں اور قیامت کک

کے مسلمانوں کے دلوں کو گھا کل کرنے اور کلیجوں میں گھاؤڈا لنے کی بیاد ڈال دی۔ امام مظلوم نے قیس بن مسر کواپئی تشریف آوری کی اطلاع دینے کونے بھیجا، جب یہ مرحوم قاد سیہ پنتے ، ائن ذیاد کے بائی گر فار کر کے اس خبیث کے پاس لے گئے۔ اس مردود نے کہا ،''اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس چھت پرچڑھ کر حبین کو گالیاں دے۔'' یہ من کروہ خاندانی نبوت کا فدائی 'المی بیت و سالت کا شیدائی چھت پر می اور اللہ تبارک و تعالی کی حمدوثا کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا،" حبین آج تمام جمال سے افضل ہیں، رسول اللہ میں موالی ما جبراوی فاطمہ زہرا کے کلیج کے گؤرے ہیں، موالی افضل ہیں، رسول اللہ میں فور اس کے مُر ور ہیں، میں ان کا قاصد ہوں ، ان کا تکم مانواور ان کی علی آئھوں کے نور ، دل کے مُر ور ہیں، میں ان کا قاصد ہوں ، ان کا تکم مانواور ان کی افاور ان کی انہوں کے نور ، دل کے مُر ور ہیں، میں ان کا قاصد ہوں ، ان کا تکم مانواور ان کی افاور ان کی انہوں کے نور ، دل کے مُر ور ہیں ، میں ان کا قاصد ہوں ، ان کا تکم مانواور ان کے باپ پر لعنت۔''

آفر کاراس مردک نے جل کر تھم دیا کہ چھت سے گراکر شہید کئے جائیں اس وقت اس باد و الفت (لینی شراب الفت) کے متوالے کابے قرارول ،امام عرش مقام کی طرف منہ کئے التجا کے لیجے میں عرض کررہا ہے ،

بجرم عشق لوام مے کشندغوغائیست تونیزبرسربام آ که خوش تماشائیس همراجرم تیرے عشق کے سوالور کچے نمیں، یہ ای کا شور ہے۔ تو مریال کے میرے یاں کا شور ہے۔ تو مریال کے میرے یاں گؤ، کیونکہ تمھاری ذیارت بہت عمرہ ہے۔

# الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

امام مظلوم آ مح بوسے توراہ میں زہیر بن قین بجلی (رضی اللہ عنہ) ملے ،وہ جج سے وابس آتے تھے۔ون ہمر امام سے وابس آتے تھے۔ون ہمر امام کے ساتھ رہے ،رات کو علیم و محمرتے۔ایک روز امام نے بلا جمیجا، بحر اہت آئے ساتھ رہے ،رات کو علیم و محمرتے۔ایک روز امام نے بلا جمیجا، بحر اہت آئے

خدا جائے ان اچھی صورت والوں کی اداؤں میں کس قیامت کی کشش رکھی گئی

ار اور ان سے بار کی رہتی ہے مشہ زن ومرد کی پاسداری ۔ آخریہ وہی رہبر تو ہیں جو مولی

ار وال سے بار کی رہتی ہے مشہ زن ومرد کی پاسداری ۔ آخریہ وہی رہبر تو ہیں جو مولی

علی در فی افر حس کے دورات رکھتے اور دات کو امام سے علیمیدہ ٹھسرتے تھے ، یہ انہیں

میا ہو گیا آلود می کی دائے مادر کھا (لیمنی اپناعاش بمالیا) جو عزیزوں کا ساتھ چھوڑ نے

میرت کو ملائق دینے پر مجبور ہو کر بے کس سے جان دینے اور مصینیں جھیل کر شہید

#### والمام مسلم (رضى القدعنه) كي شهادت كي خبره

اب یہ قافلہ اور بردھا تو ائن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا ،جو حضرت مسلم کی وصیت پر عملوم عمل کرنے کی غرض سے بھیجا میا ،اس سے حضرت مسلم کی شمادت کی خبر معلوم ہونے کر بعض ما تھیوں نے امام کو قتم دی کہ بیس سے بیٹ جلئے۔ مسلم شہید کے جونے پر بعض ما تھیوں نے امام کو قتم دی کہ بیس سے بیٹ جلئے۔ مسلم شہید کے

الم كوائن ذيادبد نهادك بإس لے جانے كے لئے بھيج محتے ہيں ،اس تھيك دو پر ميں امكوائن ذيادبد نهادك بإس لے جانے كے اللے تھي محتے ہيں ،اس تھيك دو پر ميں امحاب الم كے سامنے اترے ۔ الك كوثر كے بيٹے نے تھم ديا كد" انسيں اور ان كے . محدوروں كوپائى بلائد۔ "ہمرا ہيان ام نے پائى بلايا۔

جب ظر کاوقت ہوا، امام نے مؤذن کو تھم دیا، پھر ان الو کوں نے فرہایا، "تہماری طرف میر آآنا پی مرض سے نہ ہوا، تم نے خطاور قاصد کہ بھیج کر بلایا، اب آگراطم کان کا اقرار کرو، تو یس تمہارے شرکو چلوں ورنہ واپس جاؤں ۔ "کسی نے جواب نہ دیا اور مؤذن سے کما تکبیر کمو ۔ امام نے حرسے فرمایا، "اپنے ساتھیوں کو تم نماز پڑھاؤ کے ؟" کما "نہیں، آپ پڑھا کی اور ہم سب مقتدی ہوں (گے)۔ "بعد نماز حر، اپنے مقام پر گئے۔ امام نے اللہ تعالی کی تعریف کے بعد ان لوگوں سے ارشاد کیا، "اگر تم اللہ مقام پر گئے۔ امام نے اللہ کے لئے پہچائو تو خدا تعالی کی رضامندی اس بھی ہے کہ مستقی ہیں، اولی الامر (یعنی حاکم)" ہوئے کے مستقی ہیں، اولی الامر ایمندی اور تاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں دائے رکھنا چاہو تو ہیں واپس خلوں اور تاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں دائے رکھنا چاہو تو ہیں واپس

عزیزوں نے کہا، "ہم کسی طرح نہیں بلٹ سکتے ،یاخون ناحق کابدلہ لیس مے یامسلم مرحوم سے جالمیں مے۔ "امام نے فرمایا کہ" تمہارے بعد زندگی بے کارہے۔ "
پھر جولوگ راہ میں ساتھ ہو لئے تھے ان سے ارشاد کیا ، "کو فیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے ، پلٹ جائے ، ہمیں پکھ ناگوارنہ ہوگا۔ "یہ اس غرض ہے ، اب جس کے جی میں آئے ، پلٹ جائے ، ہمیں پکھ ناگوارنہ ہوگا۔ "یہ اس غرض سے فرمادیا کہ لوگ یہ سمجھ کر ہمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف نے جاتے ہیں جمال کے لوگ واظل بیعت ہو چکے ہیں ، یہ سن کر سواان چند ہدگان خدا کے 'جو مکہ معظمہ سے ہم رکاب سعادت مآب تھے ، سب اپنی اپنی راہ گئے۔

پھر ایک عربی ملے۔ عرض کی کہ "اب تی وسنان پر جاناہے(لین اب آمے تشریف کے جانائے آپ کو مکواروں اور نیزوں کے سامنے چیش کرناہے۔) آپ کو قتم ہے کہ واپس جائے۔"فرمایا،"جو خداجا ہتاہے ہو کرر ہتاہے۔"

#### ه منظرت تر ( و شي الله عنه ) كي آمر د

اب المام عالى مقام موضع شراف سے آگے بوھے ہیں۔ یہ دو پر کاوقت ہے، یکا
کی ایک صاحب نے اللہ اکبر کما، فربایا "کیاہے؟ "کما" کجور کے در فت نظر ہے ہیں۔

"فبیلہ بنی اسد کے دوشخصوں نے کما" اس زمین میں کجور کجی نہ ہے۔
کیا ہے ؟ "عرض کی" موار معلوم ہوتے ہیں۔ "فربایا" میرا بھی کی خیال ہے مانیا
تو یمال کوئی پناہ کی جگہ ہے کہ اسے ہم اپنی پشت پر لے کراطمنان کے ماتھ و شمن کے
ماتھ مقابلہ کر سکیں۔ "کما" ہاں! کوہ ذو حشم ،اگر حضور ان سے پہلے اس سے پہنے
ماتھ مقابلہ کر سکیں۔ "کما" ہاں! کوہ ذو حشم ،اگر حضور ان سے پہلے اس سک پہنچ

میر باتیں ہوں بیں تھیں کہ سوار نظر آئے اور امام سبقت فرما کر بیاڑ کے پاس ہو کئے ،جب وہ اور قریب آئے تومعلوم ہواکہ محر بیں جوا یک ہزار سواروں پر انسر بناکر

کوئی بھی ہو)، واللہ آپ کی مال کا نام پاک تو ہیں ایسے موقع پر لے ہی شیں سکتا۔"فر مایا" "آخر مطلب کیاہے ؟"عرض کی" این زیاد کے پاس حضور کا لے چلنا۔"فر مایا" توخد اک فتم! تیرے ساتھ نہ چلول گا۔"کما" تو خداک فتم! آپ کونہ چھوڑوں گا۔"

جب بات بوصی اور حرفے دیکھا ،امام یوں راضی نہ ہوں ہے اور کمی گنتاخی ک نبیت ان کے ایمان نے اجازت نہ دی توبیہ عرض کی کہ "بیں دن ہمر تو حضور کے ماتھ سے علی یہ ہو تو آپ بھے سے عور توں کی ہمر اہی کا عذر فرما کر علی یہ محمد سے اور دات میں کسی وقت موقع پاکر تشر یف لے جائے ، میں انن ذیاد کو بھی لکھ می کھی کا مشاید اللہ تعالی کوئی وہ صورت کرے کہ میں کسی معاملہ میں بتا ہونے کی جرات نہ کر سکوں"۔

## رہ کو قبول کی ہے و فائی اور قبیل من مسہر کی شہاد ہے کی خبر اور

جب عذیب الجانات پنچ تو کوفے سے چارشخص آتے ملے ، حال ہو چھا ، جمع بن عبیداللہ عامری نے عرض کی ، "شر کے رکیسوں کو بھاری رشو توں سے توڑ لیا گیا ہے اوران کے تھیلیوں کورو پول 'اشر فیوں سے ہمر دیا گیا ہے وہ توایک میں صور سے کالف ہو گئے ۔ رہے عوام ان کے ول حضور کی جانب جھکتے ہیں اور کل اسیس کی تالف ہو گئے ۔ رہے عوام ان کے ول حضور کی جانب جھکتے ہیں اور کل اسیس کی تلواریں حضور پر کھنجیں گی۔ "قربایا" میرے قاصد قیس کا کیا حال ہے ؟ " کما اور کو گئی این منت پوری کر چکا اور کو گئی انتظار میں ہے ، انہم ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرما۔ "

طرماح بن عدی نے عرض کی ،" آپ کے ساتھ گنتی کے آدِمی ہیں اگر حرکی جماعت ہو جلنے سے ایک دن جماعت ہو جلنے سے ایک دن جماعت ہو جلنے سے ایک دن پہلے میں نے کوفہ میں دیکھی تھی ،جو آپ کی طرف روائلی کے لئے تیار ہے۔ میں نے

## المام على المام (رشي الله عن ) ، فواب وكينا )

ام فراد میں ایک خواب دیکھا، جا کے تواناللہ واناالیہ راجعون والحمد لله رب العالمین، فرماتے ہوئ اٹے۔ ام زین العابدین نے عرض کی"اے باپ!

میں آپ پر قربان، کیابات ملاحظہ فرمائی ؟"فرمایا"خواب میں ایک سوار دیکھا کہ کہ رہا ہے، لوگ چلتے ہیں اور ان کی تضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں میں (اس قول کا مطلب یہ) سمجھا (ہول) ہمیں ہمارے قتل کی خبر دی جاتی ہے۔"حضر ت عابد (رشی مطلب یہ) سمجھا (ہول) ہمیں ہمارے قتل کی خبر دی جاتی ہے۔"حضر ت عابد (رشی اللہ عند) نے کما"اللہ آپ کوکوئی برائی نہ دکھائے کیا ہم حق پر نہیں۔"فرمایا" ضرور ہیں۔"فرمایا" فرمای "عند وار قربان ہوتے ہیں، توکیا پر واد ہے؟"

جائے گی۔"ارشاد ہوا''اس ہے الجھی عطافر ماؤل گا۔"

#### و لن معد كي طرف سے لن دياد كو مصلحت أمير خط لور شمر كا امام كے خلاف ور غلاما ،

تین جارراتیں ہی باتیں رہیں، جن کااڑاس قدر ہواکہ این سعدنے ایک صلح آمير خط ائن زياد كولكهاكم "حسين جائة بي يا توجهے واپس جانے وويايزيد كے ياس لے چلویاکسی اسلامی سر حدیر جلا جاول ،اس میں تمہاری سراد حاصل ہے۔"حالا نکدامام نے یزید پلید کے پاس جانے کو ہر گزنہ فرمایا تھا،ائن زیاد نے خط پڑھ کر کہا،"بہتر ہے۔شمر ذی الجوشن (لین زره والا) خبیث بولا، الکیابیاتی مانے لیتاہے ؟خداکی متم اگر حسین بے تیری اطاعت کئے جلے محے توان کے لئے عزت و توت ہو گی اور تیرے واسطے ضغف وذلت ، بول نہیں بلحہ تیرے تھم سے جائیں ،اگر تُوسز اوے تومالک ہے اور اگر معاف کرے تو تیرااحمان ہے ، میں نے سناہے کہ حسین اور این سعد میں رات رات الربات المربات المربان وياد نے كها،" تيرى رائے مناسب ہے تُومير اخط ابن اسعد کے بیاں لے جااروہ مان لے تواس کی اطاعت کرناورنہ تُوسر دارِ لشکر ہے اور ابن الملائات كرمير الماس بهيج دينا-" كير ائن سعد كولكهاكه "ميں نے تھے جسين كى ان كا مراب الم الم الما المال الم سفارش يد و كيو! حين سے ميرى فرمانبروارى كے لئے كمه، اگرمان ليس تومطيع بنا ا كريمان بيج دے ورند الميں اوران كے ساتھيوں كو قتل كر ،اكر تو ہمارا تھم مانے گا توسیم فرمال برواری کاانعام ملے گاورنہ ہمارالشکر شمر کے لئے چھوڑدے۔"

جب شمر نے خط لیا تو عبداللہ ائن انی اسمحلی بن حزام اس کے ساتھ تھا ،اس کی چوپھی ام النبین بنت حزام (رمنی اللہ عنما) مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ اور بسر ان مولی علی (رمنی اللہ عنہ) ، حضرت عباس وعثان وعبداللہ وجعفر (رمنی اللہ عنہ) ، حضرت عباس وعثان وعبداللہ وجعفر (رمنی اللہ

ے مشورہ کیا، سب نے ممانعت کی اور اس کے بھانج حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا،
"اے ہاموں اہیں تجھے خدا کی قتم دیتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کر کے گناہ گار ہوگا،
اللّہ کی قتم اگر ساری دنیا تیری سلطنت ہیں ہو تواہے چھوڑ نااس سے آسان ہے کہ تُو خدا ہے حسین کا قاتل ہو کر ملے۔ "کما" نہ جاؤں گا۔" مگر ناپاک دل ہیں تر دورہا، رات کو آواز آئی، کوئی کہتا ہے،

اَأَتُوكُ مُلْكَ الرَّى وَالرَّى رَغْبَة" الرَّى أَاتُوكُ مُلْكَ الرَّى أَعْبَة" أَمْ الرَّى مُلْكَ مُدْمُومًا بِقَتْلِ حُسَيْن

وَفِی قَتْلِهِ النَّارُ الَّتِی لَیْسَ دُونَهَا حِجَابِ وَمُلْكُ الرَّی قُرَّةُ الْعَیْنِ حِجَابِ وَمُلْكُ الرّی قُرَّةُ الْعَیْنِ کَی الرّی عَرْبِ جِیز ہے یا قتل حسین کی حکومت جھوڑ دول حالا نکہ رے مرغوب چیز ہے یا قتل حسین کی ندمت گوارہ کرول اور ان کے قتل میں وہ آگ ہے جس کی روک نہیں اور رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ﴾

آخر قتل امام مظلوم ہی پر رائے قرار پائی ،بے دین نے الدین مزدعهٔ الدند) (لیمنی دین ، دنیا کی تھیم الی۔ ا

## الم مظلوم (رفي الله عند ) د يالي مد اله

عمرون سعد نے فرات کے گھاٹوں پر پانسوسوار پیج کر ،ساقی کوٹر ( علیہ کے کے سیٹے پر پانی بعد کر وادیا۔ ایک رات امام نے بلا بھیجا، دونوں لشکروں کے پیج میں حاضر آیا ۔ دیر تک با تیں دہیں، امام نے سمجھایا کہ ''الم باطل کاسا تھ چھوڑ۔''کھاکہ '' میر ک جائیداد چھن میرا گھرڈھایا جائے گا۔''فرمایا''اس سے بہتر ہوادوں گا۔''کھاکہ '' میری جائیداد چھن

-1: ۔ لینی ہونا تو میہ جاہئے تھا کہ وہ دنیا کورین پر قربان کر دیتا لیکن اس نے اپی بد قسمتی ہے بر عکس معاملہ کیا۔

ے امام نے ایک رات کی معلت چاہی ، این سعد نے مشور دلیا ، عمر و بن تجائی نبیدی نے کما "اگر ویلم کے کا فر بھی تم سے ایک رات معلت ماسکتے "تودین چاہئے تھی۔ "غرض معلت دی میں۔ "غرض معلت دی میں۔ "

## والتكريا مال منام ق المال منام الله المال منام الله المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

یمال یہ کاروائی ہوئی کہ سب نیمے ایک دوسرے کے قریب کردیئے ایک دوسرے کے قریب کردیئے کے مطابق طابق طابق طابق مادی ، خیموں کے بیجیے خندق کھود کر نرکل وفیرہ فشک کیزیوں سے ہمر دی۔

اب مسلمان ان کاموں سے فارغ ہو کر اہام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اہام
اہنے اہل ساتھوں سے فرمار ہے ہیں، "ضح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے، میں نے فوشی
تمام تم سب کو اجازت دی ، ابھی رات باتی ہے جمال جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص
میرے الل بیت سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ ، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے
، دسمات دیا ہمی منع ق ہوجاؤیسال تک کہ اللہ تعالی بلانا لے ، دسمن جب جھے پائیں
اور عبداللہ این جعفر کے ویوں نے عرض کی "بیہ ہم کم لئے کریں اس لئے کہ آپ
اور عبداللہ این جعفر کے ویوں نے عرض کی "بیہ ہم کم لئے کریں اس لئے کہ آپ
اور عبداللہ این جعفر کے ویوں نے عرض کی "بیہ ہم کم لئے کریں اس لئے کہ آپ
اور عبداللہ این جعفر کے ویوں نے عرض کی "بیہ ہم کم لئے کریں اس لئے کہ آپ
ایک بعد وشور ہیں ، اللہ ہمیں وہ منوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم باتی

مسلم شہید کے بھا نیوں سے فرہایا گیا ، "تہیں مسلم کا قتل ہونا ہی کانی ہے ہیں اجازت نیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ "عرض کی اور ہم لوگوں سے جاکر کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ " اجازت نیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ "عرض کی اور ہم لوگوں سے جاکر کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ " اپنے سر دار، اپنے آقا، اپنے سب سے بہتر بھائی کود شمنوں کے زینے میں چھوڑ آئے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی تیم پھینکا، نیزہ مارا، نہ تکوار چلائی اور ہمیں خر نہیں کہ ہمارے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی تیم پھینکا، نیزہ مارا، نہ تکوار چلائی اور ہمیں خر نہیں کہ ہمارے

منعم) کی والدہ تھیں ،اس نے ائن زیاد ہے اپنے ان پھو پھی زاد بھا سُول کے لئے امان مانعی ،اس نے لکھ وی ۔وہ خط اس نے ان صاحبوں کے پاس بھیجا ،انہوں نے قرمایا ، دوجمیں تمہاری لبان کی حاجت تہیں ،ائن سمیہ کی امان سے اللہ تعالیٰ کی امان بہتر ہے۔"

## ع شمر كي الن سعد كي ياس آمر ه

جب شمر نے ائن سعد کو ائن ذیاد بر نماد کا خط دیا، اس نے کما" تیم ابر اہو، میر اخیال ہے کہ تو نے ائن ذیاد کو میری تحریر بر عمل کرنے سے پھیر کرکام بھاؤ دیا، جمعے صلح ہوجانے کی پوری امید بھی، حسین تو ہر گزاطاعت کو تبول کریں ہے ہی نہیں، خدا کی شمر ان کے باپ کادل ان کے پہلومیں رکھا ہوا ہے۔ "شمر نے کما،" اب تو کیا کرنا چاہتا ہے ؟ کو لا،"جو ائن ذیاد نے لکھا ہے۔ "شمر نے عباس اور ان کے حقیقی بھا کیوں کو بلا کر کما، "اے بھانجو! جہیں امان ہے۔ "وہ ہولے" اللہ کی لعنت جھے پر اور تیم کی امان پر، ماموں بن کر جمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ علیات کے بیٹے کو امان نہیں۔"

# 

یہ پیشید کی شام اور محرم کی توہی تاری ہے اس وقت سر دار جوانان جے گئی مقابلہ میں جہنی لشکر کو جنبش دی گئی ہے اوروہ ہے شمادت کا متوالا، حیوری کھار کاشیر ، خیمداطہر کے سامنے بیخ بھت جلوہ فرماہے۔ آگھ لگ گئے ہے ، خواب میں اپنے جو کر کے ملا السلاۃ والسلم کو دیکھا ہے کہ اپنے لخت جگر کے سینہ پر دست اقد س رکھے فرمار ہے بیل " اَللّٰهُم اُعْطِ الْحُسَیْنَ صَبُواُوں جُواْ اللّٰی حسین کو صبر واجر عطا کر۔ " بیل" اللّٰهُم اُعْطِ الْحُسَیْنَ صَبُواُوں جُواْ اللّٰی حسین کو صبر واجر عطا کر۔ " اور ارشاد ہو تاہے کہ " اب تم قریب ہم سے ملناچا ہے اور اپنا روزہ ہمارے پاس اور ارشاد ہو تاہے کہ " اب تم قریب ہم سے ملناچا ہے اور اپنا روزہ ہمارے پاس آکر افظار کیا چاہے ہو۔ "جوشِ مسرست میں امام کی آنکھ کھل گئی ، ملاحظہ فرمایا، و شمن مملہ آوری کا قصد کررہے ہیں ، جمعہ کے خیال اور پسماندوں کو وصیت کرنے کی غرض

چے آنے کے بعد ان پر کیا گزری ؟ خداکی نتم! ہم ہر گزایا نہیں کریں مے بلحہ اپنی جانیں ،اپنے بال کے تمارے قد موں پر فداکر دیں مے ، تم پر قربان ہو کر مر جائیں مے اللہ اس ذیر کی کابر ابوجو تمارے بعد ہو۔"

خوشا عالی که گردم گردکویت

رخے نی خوں گریباں پارہ پارہ

وکتی باید قسمت ہے کہ میں تیری گل میں گوم رہا ہوں اور میر اچرہ خون آکود ہے اور

گریبان چاک ہے۔

مسلم بن عوسجہ اسدی نے عرض کی ، "کیا ہم حضور کو چھوڈ کر چلے جا کیں حالا تکہ اہمی ہم نے حضور کا کوئی حق اداکر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کی جگہ پیدانہ کی ، خداکی فتم! بیس آپ کاساتھ نہ چھوڈوں گا ، یہاں تک کہ اپنا نیزہ و شمنوں کے سینوں میں توڑدوں اور جب تک تکوار میرے ہاتھ میں رہے ، وار کئے جاؤں ، خداگواہ ہے اگر میرے ہاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پھر مارتا ، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ مارا جاتا۔ "اس طرح اور سب ساتھیوں نے بھی گزارش کی ۔ اللہ عروجل النسب کو جزائے خیر دے اور جنات الفر دوس میں امام عالی مقام (رضی اللہ عند) کاساتھ اور فن کے جد کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاساتہ عطافرہائے اور دنیاو آخرت و قیروحشر میں ہمیں ان حید کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاساتہ عطافرہائے اور دنیاو آخرت و قیروحشر میں ہمیں ان حید کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاساتہ عطافرہائے اور دنیاو آخرت و قیروحشر میں ہمیں ان حید کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاساتہ عطافرہائے اور دنیاو آخرت و قیروحشر میں ہمیں ان حید کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاساتہ عطافرہائے اور دنیاو آخرت و قیروحشر میں ہمیں ان حید کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاساتہ عطافرہائے اور دنیاو آخرت و قیروحشر میں ہمیں ان حید کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاساتہ عطافرہائے اور دنیاو آخرت و قیروحشر میں ہمیں ان حید کر کم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاساتہ عطافرہائے اور دنیاو آخرت و قیروحشر میں ہمیں ان

ای رات میں امام نے پچھ ایسے شعر پڑھے جن کا مضمون حسرت و بے ممی کی تصویر آ تھوں کے سام خدا جانے کتنے دوستوں اور تصویر آ تھوں کے سامنے کھنے دے ، زمانہ صبح مشام خدا جانے کتنے دوستوں اور عزیزوں کو قتل کر تا ہے اور جسے قتل کر ناچا ہٹا ہے اس کے بدلے میں دوسرے پر راضی شد شیں ہو تا۔ ہوتے والے واقعے کی خبر دینے والی دل خراش آواز حضرت زینب (رضی اللہ

عنما) کے کان میں پنجی، صبر نہ ہو سکا ہے تاب ہو کر چلاتی ہوئی دوڑیں، ''کاش!اس دن سے پہلے موت آگئی ہوتی، آج میر ک مال فاطمہ ()کاانقال ہوتا ہے، آج میر ہے باپ علی (رمنی اللہ عنہ) دنیا سے گزرتے ہیں، آج میر ہے ہمائی حسن (رمنی اللہ عنہ) کا جنازہ ٹکا آ
ہے، اے حسین! اے گزرے ہوؤں کی نشانی اوز پسماندوں کی جائے پناہ! پھر عش کھا کر گریزیں۔

الله اكبر! آج مالك كوثر كے محرجي اتناپاني بھي نہيں كہ بے بوش بهن كے متہ پر چھڑكا جائے۔ جب ہوش اليا تو فرمايا "اے بھن! الله سے ذرواور صبر كرو، جان لوسب زمين والوں كو مر نااور سب آسان والوں كو محر رنا ہے ، الله تعالى كے سواسب كو فتاہے ، مير سے باب مير كى مال ، مير سے كھائى مجھ سے بہتر تھے۔ ہر مسلمان كو رسول الله

براون بری من کمانش گلزار جنت کی اسوری می دان می دان می اسوری می دان می دان می شهیدان میت کی

کھلے ہیں گل بماروں پر ہے پھلواری جراحت کی فضا ہر زخم کے وامن سے واستہ ہے جنت کی

کلا کوا کے بیری کا فیے آئے ہیں امت کی کا کوا کے ایری امت کی کے ایری امت کی کا کھے امیران امت کی

شہید نازی تفریخ ذخموں سے نہ کیوں کر ہو مواکس آتی ہیں ان کھڑ کیوں سے باغ جنت کی مواکس ان میں ان کھڑ کیوں سے باغ جنت کی

کرم والول نے در کھولا تور حست کا سان باندُھا کمر باندھی توقسمت کھول دی فضل شادت کی سیج بیں زقم پھولوں سے دو رسکین گلدست بنارِ خوشمائی برہے صدیقے روح جنت کی

مواعی گلش فردوس سے ہم اس کر آتی ہیں ترائی عطر میں ڈولی موتی ہیں روح کاست کی

دل پر بہوز کے سکتے اگر سوزائی کثرت سے کے کر سوزائی کثرت سے کہ بہنچی عرش وطعید کک لیٹ سوز محبت کی

اد حرچلمن اسمی حسن ازل کے پاک جلووں سے اور حرچکی مجل بدر تابان رسالت کی اور حرک بدر تابان رسالت کی

نئن کربلا پرآج ایا حشر بریا ہے کہ کھے کھے کر مٹی جاتی ہے تصویریں قیامت کی

محمایس مصطفے کے جاند پر کیم کر آئی ہیں است کے جاند پر کیم کر آئی ہیں است کاران امت تیرہ عتان شقادت کی

اسکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں وارچلتے ہیں مطوی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی

محر شیر خداکا شیرجب ایمرا کر غضب آیا برے ٹوٹی نظر آنے کی صورت ہزیمت ک

. کمایہ بوسہ وے کر ہاتھ پر جوش ولیری نے معامر میں مصافر میں مصافر میں مصافر میں اس شجاعت ک

تقدق ہو می جان شجاعت سے تور کے فداشیرانہ حملوں کی ادا پر روح ، جزأت کی علی کے بیارے خاتون قیامت کے جگر پارے زمیں سے آسال تک دحوم ہے ان کی سیادت کی

نین کر بلا پر اس مجمع ہے حسینوں کا جمی ہے المجمن روشن ہیں شمعیں نوروظلمت کی

یہ وہ شمعیں نہیں جو بھونک دیں این فدائی کو یہ وہ ضمعیں نہیں رو کرجو کا ٹیس رات افت کی

بدوه معیں ہیں جن سے جان تازہ یا کی پروائے بدوه معیں ہیںجو ہس کر گزاریں شب مصیبت کی

بیروہ معیں نہیں جن سے فقا آک کمر منور ہو بیروہ معیں بیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی

> دل حورو ملاکک ره ممیا جیرت زوه مو کر کردم کل زخال میں الے بلائیں مس کی صورت کی

جداہوتی ہیں جائیں جم مصحبال سے ملتے ہیں ہوئی ہے کربلا میں مرم مجلس و مل و فرقت کی

ای منظر پہ ہرجانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں اسی عالم کو آئکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی

مواجیم کا پانی کی جگہ افتک بیمیں ہے۔ بجائے فرش آئیمیں بھے حمیں الم بھیرے ک

ہوائے یار نے شکھے منائے پر فرشنوں کے سہلیس رکھی ہیں دیدار نے خودانے شرمت کی

اد هر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے اد هر معافر لئے حوریں چلی آتی ہیں جنت کی

ندہوتے کر حسین انن علی اس بیاس کے بھو کے نکہ وکے انکل آتی نمین کربلا سے نسر جنت کی

مر منعصود تھا بیاسائی کلا ان کو کٹوانا کہ خواہش بیاست مرحتی ہے ردیت کے شرمت کی

شہید نازر کھ دیتا ہے گردن آب مخترر جو موجیں باڑھ پر آب تی ہیں دریائے الفت کی

> یہ وقت زخم نکلا خوں احصل کر جسم اطهرے کہ روشن مومی مشعل شبستان محبت ک

ر بے تن تن آسانی کو شمر طیبہ میں پنچا تن بے سر کو سرداری ملی ملک شمادت کی

حسن سئنی ہے مجر افراط و تغریط اسے کیوں کر ہو ادب کے ساتھ رہتی ہے روش اربلب سنت کی

## 

روز عاشورہ کی منع جا بھد اگر اور جمعے کی سحر محشر ذامنہ دکھائی ہے۔ اور بھی مقام (رضی اللہ عنہ) ، خیمہ اطهر سے ہر آمدہ وکر اپنے بہتر ۲۲ ساتھیوں اور بھی سامواروں ، چالیس ۴۰ بیادوں کا لشکر تر تیب دے رہے ہیں۔ داہنے بازو پر زہیر بن قین الم سواروں ، چالیس ۴۰ بیادوں کا لشکر تر تیب دے رہے ہیں۔ داہنے ، خندق کی کلزیوں میں بائیس پر حبیب بن مطهر سر دار بنائے گئے ہیں اور تھم دیا گیا ہے ، خندق کی کلزیوں میں الم و مدد کی جائے کہ و شمن او ھر سے زاہ نہ پائیں۔ اس انتظام کے بعد امام جنت مقام تمید شماوت کے واسطے پاکی لینے تشریف لے گئے۔ عبد الرحمٰن بن عبد رہ ، بن ید بن تمید من بحد ان مین بعد ان مور بھی یہ سنت اداکریں حبین بعد انی خود بھی یہ سنت اداکریں دین حبین بعد ان خود بھی یہ سنت اداکریں ۔ این حصین نے عبد الرحمٰن سے بچھ بنی کی بات کی ، دو یو لے "دیہ بنی کا کیا موقع ہے۔ این حصین نے عبد الرحمٰن سے بچھ بنی کی بات کی ، دو یو لے "دیہ بنی کا کیا موقع ہے۔ این حصین نے عبد الرحمٰن سے بچھ بنی کی بات کی ، دو یو لے "دیہ بنی کا کیا موقع ہے۔ این حصین نے عبد الرحمٰن سے بچھ بنی کی بات کی ، دو یو لے "دیہ بنی کا کیا موقع ہے۔ این حصین نے عبد الرحمٰن سے بچھ بنی کی بات کی ، دو یو لے "دیہ بنی کا کیا موقع ہے۔ این حصین نے عبد الرحمٰن سے بچھ بنی کی بات کی ، دو یو لے "دیہ بنی کا کیا موقع ہے۔ این حصین نے عبد الرحمٰن سے بچھ بنی کی بات کی ، دو یو لے "دیہ بنی کا کیا موقع ہے۔

؟ "كما" فداكواه ب ميرى قوم اعركو معلوم ب كه جواني مين اعلى المعلى المين الله عادت نه تفى اس وقت مين اس چيز كے سب سے خوش بوربابوں جوالیمی ما چاہتی ب سب سے خوش بوربابوں جوالیمی ما چاہتی ب سب سے خوش بوربابوں جوالیمی ما چاہتی ب سب سے خوش بوربابوں جوالی قتم ہم میں اور حوروں كى ملا قات مين اتنى اى ديرباتى ہے كه يه تكوارين لے كر ہم پر جھك برديں ۔ " امام جنت مقام باہر تشريف لائے اور تاقه پر سوار ہوكر اتمام جحت كے لئے لفتحر اشقيا كى مطرف تشريف لے گئے قريب پہنچ كر فرمايا" لوگو! ميرى بات غور سے سنواور جلدى نه كرو اگر تم انسان كروسعادت باؤ درنه اپنے بها تھيوں كو جمع كرواور جو كرنا ہے كر گرزو، اين مملت نبين جابتا ، مير الله جس نے قران اتار الور جو ايكوں كو دوست كر گرزو، اين مملت نبين جابتا ، مير الله جس نے قران اتار الور جو ايكوں كو دوست داھتا ہے "مير الحاد" ہو گئيوں كو دوست داھتا ہے "مير الحاد" ہو گئيوں كو دوست داھتا ہے "مير الحد" ہو گئيوں كو دوست داھتا ہے "مير الحد مانے "

ام کی یہ گواذان کی بہول کے کانوں تک مینچی بے اختیار ہو کر رونے لگیں الم مینچی بے اختیار ہو کر رونے لگیں الم مین العابد مین (رضی اللہ عند) کو خاموش کرنے کے معنو یہ کی گئی کر فرمایا ' خداکی قتم انہیں بہت روہا ہے۔'' بجر اشقیاکی طرف متوجہ مین کر فرمانے گئے '' ذرا میر انسب تو بیان کر واور سوچو تو بیں کون ہوں ؟ .....اینے '' کر یان میں منہ والو کیا میر اقتل تہیں روا ہو سکتا ہے ؟ ..... کیا میر ک بے حرمتی تم کو سنال ہو سکتا ہے ؟ ..... کیا میر ک بے حرمتی تم کو سنال ہو سکتی ہے ؟ ..... کیا تم دونوں جو انان جنت کے سنال ہو سکتا ہے کہ اور میر سے بھائی کو فرمایا ، تم دونوں جو انان جنت کے سر دار ہو ؟ ... کیا اتنی بات تہیں میر ی خون ریزی سے روکنے کے لئے کافی نیس روار ہو ؟ ... کیا اتنی بات تہیں میر ی خون ریزی سے روکنے کے لئے کافی نیس روار ہو ؟ ... کیا اتنی بات تہیں میر ی خون ریزی سے روکنے کے لئے کافی نیس ری .....

شمر مردک نے کہا، "ہم نہیں جانتے تم کیا کہ رہے ہو۔" حبیب بن مطهر نے فرمایا،"اللہ مرد سے تیرے دل پر مهر کردی تو پچھ نہیں جانتا۔"پھر امام مظلوم نے

سر کھایاہے۔'

زبیر نے فرمایا" اوایر یوں پر موتے والے گنوار کے بیجے! میں بچھ سے بات نہیں کرتا، تُونرا جانور ہے ، میرے خیال میں مجھے قران کی دو آبیتیں بھی نہیں آتیں ، مجھے قران کی دو آبیتیں بھی نہیں آتیں ، مجھے قیامت کے دن در دناک عذاب اور رسوائی کامڑدہ ہو۔"

شمریولا"کوئی کھڑی جاتی ہے کہ تواور تیراسر دار قل کیاجا تاہے۔"

فرمایا" کیا جمعے ہو موت سے ڈراتا ہے ؟ خداکی قتم ان کے قد مول پر مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جینے سے پہند ہے۔ " پھر بلند آواز سے کہنے گئے ،"اے لوگو! یہ بادب اجد فریب ویتااور دین حق سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے ، جولوگ المی بیت یاان کے ساتھیوں کو قتل کریں سے ، خداکی قتم! محمد علیہ کی شفاعت انہیں ہر گزند پنچ گی۔" امام فی لمقام نے والی بلایا۔

مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حرنے اپنی الشکر کوامام مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حرنے کما سی اللہ کی الدول کا اورائی لاوز کر کا الدول کا اورائی لاوز کر کا الدول کا کہ تاہے۔"کما" وہ تین با تیں جوا تہول نے منظور شیں ؟"کما" میر اا ختیار ہوتا تومان لیتا۔"

#### و در المام عالى متام سے وفررت

حر مجورانظر کے ساتھ الم کی طرف برھے مگریوں کہ بدن کانپ رہا ہے اور بہلویں دل پھڑ کے کر ان کے ہم اور بہلویں دل پھڑ کے گی آواز بغل والے سن رہے ہیں، یہ حالت د کھے کر ان کے ہم قوم نے کما" تمہارایہ کام شبہ میں ڈاتا ہے ، میں نے کسی لڑائی میں تمہاری یہ کیفیت نہ دیکھی تھی ، جھ سے آگر کوئی ہو چھتا ہے کہ تمام المل کوفہ میں بہادر کون ہے ؟ تومیس تمہارای نام لیتا ہوں۔ "ہولے "میں سوچتا ہوں کہ ایک جانب جنت کے خوش رنگ

فرمایا، "خداکی قتم میرے سواروئے زمین پر کمی نبی کا کوئی نواسہ باتی نہیں۔ بتاؤ تو میں نے تمہاراکوئی آدمی مارا؟ ......یامال کوٹایاکی کو زخمی کیا؟ ...... آخر بجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ ..... "کوئی جوابہ ونہ ہوا، تونام نے کر فرمایا" اے شیث بن دبھی! اے تجاز بن الجبر! اے قیم بن اشعث! اے زیدین حارث! کیا تم نے بجھے خطوط نہ لکھے ؟ "وہ خبیث صاف کر گئے۔ فرمایا، "ضرور لکھے۔ "بھرار شاد ہوا" اے لوگو! اگر تم مجھے ناپہند رکھتے ہو تووایس جانے دو۔ "اس پر بھی کوئی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا" میں اپنے اور تمہمارے رب کی پناہ ما نگما ہوں۔ اس امر سے کہ مجھے سنگمار کرواور بناہ ما نگمااس مغرور سے جو قیامت کے دن ایمان نہ لائے۔ "یہ فرماکر ناقہ شریف سے نیچ اتر آئے۔

زہیر بن قین ہتھیار لگائے گھوڑے پر سوار آھے یو ھے اور کہنے لگے" اے اہلِ
کوقہ!عذاب الی جلد آتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ نصیحت کرے ، ہم تم
ابھی دینی بھائی ہیں ، جب تکوار آتھے گی تم الگ گروہ ہو گے 'ہم الگ۔ ہمیں تہیں اللہ
نعاتی ۔ فیا ہے نبی علی کے کہ اولاد کے بارے میں آزمایا ہے کہ ہم تم ان کے ساتھ کیا
معاملہ کرتے ہیں۔ میں تہیں امام حسین (رمنی اللہ عند ) کی مدد کے لئے بات اور میں
این سرکش لئن زیاد کی اطاعت سے روکن چاہتا ہوں ، تم اس کے ظلم و سے مورکی شہر و کے بھو گے۔ "

کوفیوں نے کہا"جب تک تنہیں اور تنہارے مردار کو قتل نہ کرلیں یا مطبقہا۔ محرالان زیاد کے پاس نہ بھیج دیں ہم یہاں ہے نہ ٹلیں مے۔"

زہیر نے قرمایا، "خداک سم! فاطمہ کے بیٹے سمیہ کے بیٹے سے زیادہ متحق محبت و اللہ میں اگر تم الن کی مدونہ کرو توان کے قبل کے بھی در بے نہ ہو۔"

اس پر شمر مردود نے ایک تیرمار کر کما "چپ!بہت دیر تک تونے ہمارا

لوث رہے ہیں ..... حسین اور ان کے پول پربند کیا گیا ہے ..... بیاس کی تکلیف نے انہیں زمین سے لگادیا ہے ..... آگر تم انہیں زمین سے لگادیا ہے ..... تم نے کیابر امعاملہ کیا ذریت محمد علی ہے ..... آگر تم توبہ کرداورا پی حرکتوں سے باذنہ آؤ تواللہ تنہیں قیامت کے دن پیاسار کھے۔"

#### ه مقاند أغازه

اس کے جواب میں ان خبیوں نے حضرت حربہ پھر پھینے شروع کے ،یہ واہی ہوکرانام کے آگے کھڑے ہوگئے ، لفکراشقیاہے ذیاد کا غلام بیاراور این زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور آپ مقابلہ کے لئے میدان طلب کرنے گئے ۔ حضرت عبداللہ این عمیر کلبی سامنے آئے ، دونوں ہولے ہم منہیں نہیں جانے ، زہیر بن قبن یا حبیب عن مطمر ایم می بن نصیر کو ہمارے مقابلے کے لئے بھیجو۔ حضر ت عبداللہ نے بیارے فرمایا اللہ کار عورت کے بیج تُو جھ سے لڑے گا؟ تیری لڑائی کے لئے بڑے برے بڑے فرمایا اللہ کار عورت کے بیج تُو جھ سے لڑے گا ؟ تیری لڑائی کے لئے بڑے برے بڑے ورکیا ہوا ، سالم نے آپ پروار کیا ، با کیں ہا تھ سے اور کیا ، دہ بھی ہارا گیا۔

میں براللہ و اسے امام ک خدمت میں حاضر ہوئے سے اورائی بی بی ام وہب ان سے ساتھ تھیں اور ایپ شوہر سے کہا ان سے ساتھ تھیں ۔ وہ خیمے کی چوب نے کر جہاد کے لئے جلیں اور ایپ شوہر سے کہا می سے ساتھ مرول گی۔" آخر حضر سے اہام نے مور تول میں جاؤ۔" نہ مانا اور کہا" تمہارے ساتھ مرول گی۔" آخر حضر سے اہام نے آوازدی کہ " اے بی بی! اللہ تجھ پر دحمت کرے ، پلٹ آ کہ جہاد عور تول پر فرض نہیں۔" والیس آئیں۔ پھر ائن سعد کے میمنہ سے عمر وئن الحجان ایپ سوار لے کر آگے برحما، اہام کے ساتھیول نے گھنول کے بل جھک کر نیزے سامنے کئے ، گھوڑے نیزوں کی ساتوں پر نہ برحما ہیں جھے بیٹے تواد ھرسے تیر چلائے وہ کتنے ہی زخمی ہوئے کی ساتوں پر نہ برحم سکے ، پیچھے بیٹے تواد ھرسے تیر چلائے گئے۔وہ کتنے ہی زخمی ہوئے

پیول کھے ہیں اور ایک جانب جنم کے ہم کے ہوئے شعلے بدید ہورہ ہیں اور میں اگر رزے پر ذے پر ذے کر کے جلادیا جاؤں تو جنت چھوڑ تا گوار انہ کروں گا۔ " یہ کہ کر گھوڑ ہے کو این کی دی اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر عرض کی "اللہ بچھے حضور پر قربان کرے ، میں حضور کا وہی سا بھی ہوں جس نے حضور کووایس جانے ہے دوکا، جس نے حضور کو حراست میں لیا، خداکی قتم مجھے گمان نہ تھا کہ بید بغت لوگ حضور کاار شاد تبول نہ کریں گے اور یہاں تک نوبت پنچائیں گے ، میں اپنے ہی میں کمتا تھا خریص با تجی میں کہ اور عمان کی کوں کہ دہ بیا نہ سمجھیں کہ بیا ہماری اطاعت سے نکل کمتا تھا خریص با تجی ان کی کی کر لوں کہ دہ بیا نہ سمجھیں کہ بیا ہماری اطاعت سے نکل میااور انجام کار تووہ حضور کاار شاد پچھے نہ کچھ مان ہی لیں گے اور خدا کی قتم اجھے بیا گمان ہو تا کہ بیہ پچھے نہ گمان ہو تا کہ بیہ پچھے نہ میں عائب ہو کر حضور کے حضور کے حضور کے حضور کے خوال ہو جائے گی ؟"فرایا" ہاں! اللہ عزوجل توبہ تبول کرنے والا اور گناہ خش خرد یک قبول کرنے والا اور گناہ خش دیے دالا ہے۔"

مر 'یہ مزدہ س کراپی قوم کی طرف پلنے اور فرمانے گئے کیاوہ با تیں جو المانے پیش کی تھیں "دہمیں منظور نہیں ؟ "النِ سعد نے کہا ،" ان کا ماننا میر کی قدر ہے۔ باہر ہے۔ "فرمایا" اے کو فیو! تہماری مائیں بے اولاد ہوں ..... تہماری ہاؤں کو تمارا کو انسان سعد ہو .... تہماری ہاؤں کو قدار کے واقعیب ہو .... کیا تم نے لمام کو وشمنوں کے ہاتھ دے دیے لئے بلایا تھا ؟ .... کیا تم نی ان پر ثار کر دو مے ؟ .... اور اب تم ہی ان کے قل بر آمادہ ہو ؟ یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ کے کسی شریس چلے جا کیں جمال وہ اور ان کے قل پر آمادہ ہو ؟ یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ کے کسی شریس چلے جا کیں جمال وہ اور ان کے بال بچ امان پا کیں ..... تم نے انہیں قیدی بے دست وہا ہما رکھا ہے وہ اور ان کے بال بچ امان پا کیں ..... تم نے انہیں قیدی بے دست وہا ہما رکھا ہے ۔ .... فرات کا بہتا پائی جے خدا کے دشمن پی رہے ہیں اور گاؤں کے کتے سور جس ہیں ۔ ..... فرات کا بہتا پائی جے خدا کے دشمن پی رہے ہیں اور گاؤں کے کتے سور جس ہیں ۔ ..... فرات کا بہتا پائی جے خدا کے دشمن پی رہے ہیں اور گاؤں کے کتے سور جس ہیں

، کتنے ہی مارے گئے۔

ایک مردک این حوذہ نے پوچھا"کیاتم حسین ہو ؟کس نے جواب نہ دیا، تین بار پوچھا، لوگوں نے کہا، " تیراکیاکام ہے؟ "بدلا"اے حسین! تہیں آگ کی بھارت ہو ۔ "فرمایا" توجھوٹاہے، میں اپنے مہر بان رب کے پاس جاؤل گا۔ "مجراس کا نام پوچھا۔ کما این حوزہ۔ دعافر مائی اللّٰهُم حزہ إلیٰ النّادِ اللّٰی اے آگ کی طرف سمیٹ۔ "یہ س کر مردود غضب ناک ہوا، حضور کی طرف گھوڑا چہا یا، قدرت خدا کہ گھوڑا ہمر کا اور یہ کھسلا ،ایک پاؤل رکاب میں الجھ کررہ گیا ،اب گھوڑا اڑا چلا آتا ہے " یمال تک کہ اس مردود کی ران اور پنڈلی ٹوٹی "مر پھروں ہے کمرا کر اگراکر پاش پاش ہو گیا، آخر اس حال میں واصل جنم ہوا۔

مشروق بن واکل خفری، امام مظلوم کے سر مبارک لینے کی تمنا میں آیا تھا۔ ان حوزہ مر دود کا حال دکھے کر کئے لگا، خداکی قتم میں تو المل بیت ہے کہی نہ لاوں گا، پھریزید بن معقل، حضر ہے کہا داور میں تم کو آج ہے پہلے جھوٹانہ جا نتا تھا، ہیں کو آئ ہے پہلے جھوٹانہ جا نتا تھا، ہیں کو آئ و یتا ہوں کہ تم گر اہ ہو۔"فر مایا" تو آؤ ہم تم مباہلہ کرلیں کہ اللہ جھوٹے پر لعت کو و یتا ہوں کہ تم گر اہ ہو۔"فر مایا" تو آؤ ہم تم مباہلہ کرلیں کہ اللہ جھوٹے پر لعت کو اور جھوٹا ہے کے ہاتھوں ہے قتل ہو۔"وہ راضی ہو گیا۔ مباہلہ کے بعد ایمن معقل نے تکوار چھوڈی ، خال گئی، حضر ہ برینے وارکیا، خود کا فنا ہوا بھیجا چاہ گیا۔ یہ دکھے کہ رضی بن مقد عبدی دوڑ ااور حضر ہ بریہ ہے لیٹ گیا، کشتی ہونے گئی، حضر ہ بریہ لیٹ تی ہوئے گیا، کشتی ہونے گئی، حضر ہ بریہ لیٹ تی ہوئے گیا، کشتی ہونے گئی، حضر ہ بریہ لیٹ بی خود کا فنا ہوا ہو ہوئے گئی، حضر ہ بریہ لیٹ بین عائب ہو گیا، نیزہ کھا کر رضی کے سینے ہے اتر ہے اور اس مردک کی ناک وانتوں ہے کا ب کا ک کعب نے تکوار ماری کہ شہید ہوئے ، جب کعب بیانا اس کی عور ت

نے کہا'' میں بخھ سے بھی بات نہیں کروں گی ، تو نے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے دسٹمن کو مد دری اور عالموں کے سر داربر بر کوشہیر کیا۔''

پھرامام کی جانب سے عمر بن قزطہ انصاری نظے اور سخت لڑائی کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت حرنے قال شدید کیا۔ یزید بن سفیان ان کے سامنے آیا ، انہوں نے اسے قل فرمایا ، نافع بن ہلال مرادی میدان میں آئے ، مزاحم بن حرث ان کا مزاحم ہوا۔ مرادی بامراد نے اس نامر دونامراد کو قتل کیا ، یہ حالت دکھ کر عمر والحجاج چلایا ، "اے لوگو تم جانے ہوکن سے لڑرہے ہو؟ تمہارے سامنے وہ بہادرلوگ ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے ، ایک ایک ان سے میدان نہ کرو، وہ بہت کم ہیں ، خداکی قتم اہتم سب مل کر پھر مارد گے تو قتل کرلوگے۔"

من معد نے یہ رائے پند کر کے لوگوں کو تنا میدان لگانے ہے روک دیا، پھر

ما من الحاج کے فرات کی طرف سے جملہ کیا۔اس جملے میں مسلم بن عوجہ اسدی نے

ماری فرید کیا،ان میں ابھی رمتی باتی تھی، حبیب بن مطهر نے کہا، "جہیس

ماری فرید تھی تھی رشان ہوا، میں بھی عنقریب تم سے ملنا چا ہتا ہوں، جبچے

کوئی وسیت کرو کی اس پر عمل کروں۔ "مسلم نے امام کی طرف اثنارہ کر کے فرمایا"ان

ائن فرید کے ساتھ جماعت امام پر جھے۔اب تین دن کے بیاسوں پر تیم وں کا مینہ بر ساتھ بانچ سو تیم انداز

مروع ہوگی،امام کے ساتھ جماعت امام پر جھے۔اب تین دن کے بیاسوں پر تیم وں کا مینہ بر ساتھ وی جو گیا، امام کے ساتھ جماعت امام پر جھے۔اب تین دن کے بیاسوں پر تیم وں کا مینہ بر ساتھ بانچ سو تیم چیکیوں سے نگل رہا ہے، گھر ا

کریاؤں نہ اکھ جا تیں، مارنام راجو کچھ ہونا ہے بیس ہو جائے۔ام کو چھوڑ کر ہھا مجنے اور پہر ہوگئی وربسر ہوگئی دو پسر ہوگئی دو پسر ہوگئی دو پسر ہوگئی

،ان پانچ سونے ان تمیں ساتھیوں پر بچھ قدرت نہ پائی۔

جب شقی این سعد نے بیہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت شیں ،اس میدان کے داہنے بائیں بچھ مکان واقع شے ،ان میں لوگ بچھ کہ جماعت امام پر داہنے بائیں سے بھی حملہ ہو سکے ۔ لمام کے تین چارسا تھی پہلے ہی بیٹھ رہے ،جر کروا ، مارلیا۔ ابن سعد نے جل کر کما کہ " مکانات میں آگ لگادی جائے ۔"امام نے فرمایا،" جلالینے دو ، جب آگ لگ جائے گی تواد حرسے حملہ کااندیشہ نہ رہے گا۔"

شمر مردود حمله كركے خيمه اطهركے قريب پنجالور جنت والول كاخيمه كھو تكنے كو جہنمی نے آک مانکی ۔اس کے ساتھی حمید بن مسلم نے کہاکہ " خیمے کو آگ لگا کر عور نول پچول کو قمل کرنا ہر گز مناسب شیں۔ "اس دوزخی نے نہ مانا۔ شیث بن ربعی لوفی نے کہ اس عالی لفکر کے سرداروں میں سے تھا،اس ناری کو آگ لگانے سے باز ر کھا۔اس عرصے میں حضرت زہیر بن قین دس صاحبوں کے ساتھ شمر مروود پر ایسی فن سے حملہ آور ہوئے کہ ان بد بختول کو بھا گتے اور بیٹے د کھاتے ہی بن پڑی۔اس جملے میں ابد عزہ مارا گیا۔ دشمنول نے جمع ہو کر ان گیارہ پر ہجوم کیا۔ان میں سے جنے اور جاتے کثرت کی وجہ سے معلوم بھی نہ ہوتے اور ان کا ایک بھی شہیر ہو جا توسب ظاہر ہوجاتا۔ اس عرصہ میں نماز ظهر کاوفت آگیا۔ حضرت ابوشامہ صمائدی نے امام سے عرض کی ،"میری جان حضور پر قربان میں و کھتا ہول کہ اب و سمن پاس آگئے ، خداکی متم جب تک میں اپنی جان حضور پر نثار نہ کرلوں ، حضور شہیر نہیں ہوں مے ، محرآرزوميه ب كد ظهر برده كرائلد تعالى سے ملول - "امام نے فرمایا" ہال! بيدونت اول ہے،ان سے کمواس قدر مملت دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔"امام کو سرامت کہ بیات ان بے دینوں نے قبول کرلی۔

ائن نمیر مردک نے کما" یہ نماز قبول نہ ہوگی۔" حضرت حبیب بن مطهر نے فرمایا، "آلِ رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور اے گدھے تیری قبول ہوگی ؟"اس نے ان پر وار کیا ،انہوں نے خالی دے کر تلوار ماری ،گھوڑے پر پڑی ،گھوڑاگر ااور اس کے ساتھ وہ مردود بھی زمین پر آیا،اس کے ہمراہی جلدی کر کے اسے اٹھا لے گئے۔ پھر انہوں نے قبال شدید کیا۔ بنی تمیم سے بدیل بن صریم کو قبل فرمایا، دوسرے تمیمی انہوں نے قبال شدید کیا۔ بنی تمیم سے بدیل بن صریم کو قبل فرمایا، دوسرے تمیمی نے ان نمیر خبیث نے تلوار چھوڑی، شہید ہو گئے ۔ خال کی شماوت کالمام کو سخت صدمہ ہوا۔

اب حضرت تر اور ذہیر بن قین نے یہ شروع کیا کہ ایک ان خبیثوں پر حملہ فرماتے، جب اس مربع نگ میں گھر جاتے ، دومرے الاہم کر چھٹا لاتے ، جب یہ مربع کی حالت رہی پھر کرتے اور بچالاتے۔ دیر تک یمی حالت رہی پھر میادوں کا عمر معرب فروٹ پرااورانہیں شہید کیا۔

سُلائے قصہ خوال فرقت کی شب سویہ کہانی ہے تیرے زانو ہی کے شکئے یہ نیند مجھ کو آنی ہے

حركی شهادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہوئی۔ دسٹمن کشتے جائے اور آھے موصة جائے، كثرت ك وجه سے محمد خيال نه لاتے ، يمال تك كه امام كے قريب لينج معے اور تشنہ کاموں پر تیروں کامینہ برسانا شروع کردیا، یہ حالت دیکھ کر حضرت حنی نے امام کوائی پینے کے چیچے الے لیااورائے چرے اور سینے کوامام کی سپر مناکر کھڑے موسے۔دسمن کی طرف سے تیر پر تیر آرہے ہیں اور بیکا مل اطمئان اور پوری خوشی کے ساتھ زخم پرزخم کھارے ہیں۔اس وقت اس شراب محبت کے متوالے نے اپنے معثوق،ابےدلرباحسین کو پینے کے بیجے لے کرجنگ احد کاسال یادد لادیا ہے،وہال بھی ایک عاشق جامیاز مسلمانوں کی لڑائی بحوجائے پر سیدالحبوب علی کے سامنے وشمنوں کے حملوں کی میرین کر آکمر اجواتھا ، یہ سعدین افی و قاص سے (رسی اللہ منہ)، حضور مذاور الميس كے يجهے قيام فرماتھ اورد شمنول كے دفع كرنے كو تركش سے تير عطافرماتے جاتے اور ہر تیر پرارشاد ہوتا "ارم منعَد بایی آنت واقی "تیرمار سعد! بچھ پر میرے مال باپ قربان۔"اللّذ کی شان ،جنگ احد میر، معرمت سعد کی جال ا شاری کی وہ کیفیت کہ رسول اللہ علیہ کی سیرین کے اورد شمنوں کو ترب اللہ اللہ علیہ کی سیرین کے اورد شمنوں کو ترب اللہ اللہ اورواقعہ کربلا میں ائن سعد کی زیال کاری کی بیہ حالت کہ وشمنوں کو ب ول اللہ علیہ کے کے سے کے مقابلہ پر لایا ہے۔ مزر کوار باپ کے تیم اسلام کے وشمنوں پر چل رہے ہے منا ہجار بیٹے کے تیر مسلمانوں کے مردار پر چھوٹ رہے ہیں۔ ع

" ببیں تفارت رہ ازکجاست تاہکجا

﴿ تود كيم تواس راه اوراس راه من كتنافرق ٢٠٠٠

غرض حضرت حنی نے امام کے سامنے یمال تک تیر کھائے کہ تصبیر ہو کے سامنے یمال تک تیر کھائے کہ تصبیر ہو کر مریزے ،دمن (لا حلبہ مضرت زمیر من قین نے اس طوفان بے تمیزی کے روکئے

میں جان توڑ کو سشش کی اور سخت لڑائی لڑ کر شہید ہو گئے۔حضرت نافع بن ہلال نے تیرول پراینانام کنده کراکرز بریس عصایا تھا۔ان سے بارہ شقی قبل کے اور بے شارز خمی كر دالے۔ دستمن ال ير بھى بجوم كر آئے ، دونول بازونوٹ جانے كے سبے مجور ہو بحر مرفر فار ہو مجے۔ شمر خبیث انہیں این سعد کے پاس کے میا۔ ہلال کے جاند ساچرہ خون سے بھر اتھااور وہ چھر ابواشیر کمہ رہاتھا،" میں نے تم میں سے بارہ کرائے اور بے كنتي كمائل كئ ،اكرمير، ماته نه ثوفي تو من كر فارند بوتا ـ "شر نه ان ير ملوار مینی ، فرمایا "تومسلمان موتا ، توخداکی قتم ! بهاراخون کرے خداے ملنا پہندند ا کرتا،اس خدا کے لئے تعریف ہے جس نے ہاری موت بدتران خلق کے ہاتھ پر و میں۔ "شمر بے شہید کردیا۔ پھر ہاتی مسلمانوں پر حملہ آور ہواامام کے ساتھیوں نے العیما کی اس ان میں امام کی حفاظت کرنے کی طاقت ندرہی ، شہیر ہونے میں جلدی المانہ ہو کہ ہمارے جیتے جی امام عرش مقام کو کوئی صدمہ ہنچے۔ حصرت مبدانته وعبد الممن بسران عروهٔ غفاری اجازت لے کر آھے برھے اور لڑائی من نشول بو كرشهد بو سط

سیف بن طارت اور بالک بن عبر که دونول ایک بال کے بیخ اورباپ کی مل مرت ہوکر روئے گئے۔اہام نے فرمایا"کیول روت مرع کی جو جی و کر می باقی ہے کہ اللہ تماری آگھیں معنڈی کر تاہے۔"عرض کی"واللہ! ہم اللہ ایم میں دفتور کی واسطے روتے ہیں کہ اب ہم میں حضور کی مافظت اپنے لئے نہیں روتے بائے میں دونول بھی رخصت ہو کی طاقت نہ رہی۔" فرمایا" اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔"بالا خرید دونول بھی رخصت ہو کرد ھے اور شہید ہو صححے۔

حظلہ بن اسعد نے امام کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھیں اور کو فیوں

کو عذاب سے ڈرایا مگر وہاں ایس کون سنتا تھا، یہ بھی سلام لے کر کے منے اور دادِ شجاعت وے كر شهيد بهو محية ـ شوذب بن شاكر 'ر خصت پاكر برد مصے اور شمادت پاكر دار السلام منچ۔حضرت عالم اجازت کے کر چلے اور مبارز مانگلان کی مشہور بہادری کے خوف سے کوئی سامنے نہ آیا۔ائن سعد نے کہا،"انہیں پھرول سے مارو۔" چارول طرف سے پھرول کی د چھاڑ شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے ان تامر دول کی بے حرکت دیکھی، طیش میں بھر کر زرہ اتار 'خود کھینک 'حملہ آور ہوئے ، دم کے دم میں سب کو بھگادیا۔ دستمن مچر حواس جمع کر کے آئے اور انہیں بھی شہید کیا۔ یزید بن ابی زیاد کندی نے جو کونے کے نظر میں متے اور نارے نکل کر نور میں آگئے تھے ، دشمنوں پر تیر مارنے شروع کئے ،ان کے ہر تیریرام نے دعافرمائی "اللی اس کا تیر خطانہ ہو اور اسے جنت عطافرما۔" سوتیر مارے جن میں پانچ بھی خطانہ مے ، آخر کار شہید ہوئے۔اس واقعہ میں سب سے ملے انہوں نے شمادت یائی اور شہیدان کربلاکی تر تیب وار فہرست ، انہیں کے نام سے شروع ہوئی ہے ، عمر بن خالد مع سعد مولے وجبار بن حارث و مجمع بن عبیداللہ لڑتے الرية وشمنول مين دوب محية اس وقت اشقيان سخت حمله كيا، حضرت عباس اس عنه) حمله فرما كر چيم الائے۔ زخمول سے چور تھے اى حال میں دشمنوں پر فوٹ پر سالور ازتے اڑتے شہید ہو گئے۔

## المان رسالت الماني كي ممكة الجولول الى شاوت الى التداه ا

ابام کے وفاداراور جال نار سیابیوں میں چندر شتہ داروں کے سواکوئیباتی ندر با ،ان حضرات میں سب سے پہلے جود شمنوں کے مقابلہ پر تشریف لائے امام کے صاحبزادے حضرت علی اکبر ہیں (رنی اللہ مند)۔ شیر دل کے حملے مشہور ہیں ، پھریہ شیر تو محمدی کچھار کا شیر ہے ۔اسکے جھنجھلائے ہوئے حملہ سے خداکی پناہ ،دشمنوں کو

تبرالی کانموند دکھا دیا، جس نے سراٹھایا نیچاد کھا دیا۔ صف شکن حملوں سے جد سر
بر سے ، دشمن کائی کی طرح بھٹ گئے ، دیر تک قال کرتے اور قتل فرماتے دیے ، بیاس
اور ترقی پکڑ گئی ، دالیس تشریف لائے اور دم راست فرما کر بجر حملہ آور ہوئے
اور دشمنوں کی جان پر وہی قیامت برپاکر دی۔ چند بار ایساہی ہوا، یماں تک کہ مرہ بن
مقد عبدی شقی کا نیزہ لگا اور بد مختوں نے تکواروں پر رکھ لیا۔ جنت علیا میس آرام
فرمایا۔ نوجوان بیٹے کی لاش پر امام نے فرمایا، " بیٹے خداتیرے شہید کرنے والے کو قتل
فرمایا۔ نوجوان بیٹے کی لاش پر امام نے فرمایا، " بیٹے خداتیرے شہید کرنے والے کو قتل
کرے ، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے ، یہ قوم اللہ (عزوجل) سے کتنی ہے باک اور رسول
(میلیشہ کی ہے حرمتی پر کس قدر جری ہے۔ " پھر نعش مبارک اٹھاکر لے گئے اور خیمہ
کے پاس رکھ کی پھر عبداللہ بن مسلم لڑائی پر گئے اور شہید ہوئے۔

گانتیں ،وہ محبوب کے ہاتھوں کور تمکین نہ کریائے گی۔ کھ

ول میں نشر چبو کر توڑد ہے ہیں اور کلیج میں چھریاں مار کر چھوڑو ہے اور کلیج میں چھریاں مار کر چھوڑو ہے اور کھر تاکید ہوتی ہے کہ اُف کی توعاشقوں کے دفتر سے نام کاٹ دیاجائے گا ، غرض پہلے ہر طرح اطمئان کر لیتے اورامتحان فرما لیتے ہیں ،جب کہیں چلمن سے ایک جھلک دکھانے کی نومت آتی ہے۔

خوباں دل وجاں بینوامے خواہند رُخمے که زنند مرحبا مے خواہند

ایں قوم این قوم بددورایں قوم خضم بددورایں قوم خون می ریزندوخوں بہا می خواہند خون می ریزندوخوں بہا می خواہند المعنوق تو مائن فریب کی جان کے طالب ہوتے ہیں، زخم لگاتے ہیں اور پجر خوشنووی کے طالب ہوتے ہیں۔ اس قوم ، اس قوم سے اللہ کی پناہ ، یہ خون الحاق ہے اللہ کی بناہ ، یہ خون الحاق ہے اللہ کی مطلب کرتی ہے۔ کھ

اور سامتان کو سینان زمانہ ہی کادستور نہیں، حسن ازل کی دکش تجلیوں اور دیسب مورس کا معمول ہے کہ فرمایا جاتا ہے" وکننبلوئنگم بشی مین الحقوف والحقوف والحقوق مین الاحقوال والانفس والقمرات اور ضرور ہم تماراامتحان کریں گے ، کھ فوٹ، کھ ہموک ہے ، اور مال گھٹا کر اور جانوں اور پحلول ہے۔

﴿ البقرة ١٥٥٠ ب ٢ ب ال كريول كو جميل ليا جاتا اور ال تكليفول كوير داشت كر ليا جاتا ب تو يحركيا بوجمنا ؟ سرايرد و جمال ترى بوكي آنكھول كے سامنے سے اٹھاديا جاتا اور مدت كے سامنے سے اٹھاديا جاتا اور مدت كے سامنے سے اٹھاديا جاتا اور مدت كے سامنے سے اٹھاديا جاتا ہوں الم كے بے قرار دل كوراحت و آرام كا پتا ماديا جاتا ہے۔ اس بدياد پر توميدان كر بلا بيس الم

ہے الی بھتے شہید ہو محتے۔اللہ انہیں اپنی وسیع رحمتوں کے سائے میں جگہ دے اور ہمیں ان کی برکات ہے بہر و مند فرمائے۔

ابام مظلوم تنارہ گئے، خیمے میں تشریف لا کرائے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو (جو موام میں علی اصغر مشہور ہیں)، کو دہیں اٹھا کر میدان میں لائے، آیک مشتی نے تیر ماراکہ کو دہی میں ذرائ ہو میے، امام نے ان کاخون زمین پر کرایا اور دعا کی ، اللی ادر آگر تو نے آسانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام خیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔"

مجول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا مجے حرت ان مختوں پر جو ہے کھلے مرجھا مجے اللہ مار عمل میں اللہ مار عمل میں اللہ مار علی سیدنا و مولانا محمدواله واصحبه اجمعین

امام عالى مقام شهيد بوت يي الله

حسن وعشق كي المهى تعنقات سے جو اكاد بيں ، جانے بي كدوست جسے چاہنے والے اپنى جان سے زيادہ عزيز ركھتے ہيں ، بغير مصبتيں افعالے اور بلاكن جصلے حاصل نہيں ہوتا۔

> انے دل بہوس برسرکارے نرسی تاغم نه خورے بغم گسارے نرسی

تاسودہ نہ گردی چاحنا ورتہ سنگ برگز بکف پائے نگارے نرسی برگز بکف پائے نگارے نرسی رائے وال اورتہ سنگ اس وقت تک نہیں پہنچ پائے گا،جب تک تو تک تکیف نہ اضاع، غنوار تیرے پاس نہیں پنچ گا۔جب تک تو مناء کو پھر سے رگڑے

ملنے والا اور جن کاہر آمر اان کے مقدی دم کے ساتھ ٹوٹے والا ہے .....روتے روتے روتے بے حال ہوگئی ہیں . ...ان کے آڑے ہوئے رگمت والے چرے پر سکوت اور خاموشی کے حال ہوگئی ہیں اسان کے آڑے ہوئے رگمت والے چرے پر سکوت اور خاموشی کے ساتھ مسلسل اور لگا تار آنسوؤل کی روائی صورت حال حال و کھا دکھا کر عرض کر رہی ہے ؟

مے روی وگریہ مے آید مرا ساعتے بے نشیں که باراں بگزرد ساعتے بے نشیں که باراں بگزرد فریس کے تومیری آنکیس روتی ہیں، جب ایک گری میرے پاس ہیلے ہو تو گویک ہو تو گویک ہارش برس رہی ہے۔

ای وقت حفرت امام زین العابدین کے دل ہے کوئی پو جھے کہ حضور کے علاواں دل فران دل ہے آئی کھے کیے صدے اٹھائے اور کیسی مصبت جھیلئے کے سامان ہور ہے اٹھائے اور کیسی مصبت جھیلئے کے سامان ہور ہے اٹھائے دائی میں جدائی ،ساتھ کھیئے ہوؤں کا فران فرم بیارے ہوئی کا فران فرم بیارے ہوئی کے دل کا کیا حال کر رکھا ہے ؟اب ضدیں پوری کرنے والا اور عاذا فحائے الے مریان باب کا سامیہ بھی سر مبارک ہے اٹھنے والا ہے اس پر طرت والا اور عاذا فیان بات تا کھی برواشت تکلیفوں میں کوئی بات پوچنے والا شیس۔

اذ پیش من آن رشک چمن میگر دد

حال عجبے روزوداعش دارم میگردد من ازسزجان واوزمن میگردد من ازسزجان واوزمن میگردد میرامخ میر امحوب، جس پرباغ بھی رشک کرتا ہے، جب دہ روح جم میں رشک کرتی ہے، اس الوداع کے وقت میر ابرا عجیب حال ہے، میں اس کے لئے جان کی

حوں روح روانیکه زنن میگردد

مظلوم کووطن سے چھڑا کر پر دیسی بناکر لائے ہیں اور آج صبح سے ہمراہیوں اور رفیقوں بلحد كود كے بالول كو ايك ايك كر كے جداكر ليا كيا ہے۔ كليج كے كاوے خون ميں نمائے 'آتھوں کے سامنے پڑے ہیں ،ہری محری پھلواڑی کے سمانے اور تازک پھول میں بی میں موکر خاک میں ملے ہیں اور پھے پرواہ شیس ، پرواہ ہوتی تو کیوں ہوتی ؟ کہ ایک راه دوست میں محمر لٹانے والے اس دن مدینہ سے جلے تھے، جب توایک ایک كو بھي كر قربان كرايا ورجوابينياول نه جاسكتے تھے ،ان كو ہاتھوں پر لے كر نذركر آئے۔ كمال بين وه ملائكه جو حضرت انسان كى پيدائش پر چون وچر اكرتے تھے ، اپنى جانمازوں اور تنہ و تقدیس کے معلول سے اٹھ کر آج کربلا کے میدان کی سیر کریں اور "ایسی أغلم مالاتغلمون "ك شاندار تعميل جرت كي أجمول عدما حظه فرماكين ،اس دل و کمائے والے معرکے میں امتحان مجھی کا مقمود تھا، مرحسین مظلوم کا اصلی 'اوروں کا طفیلی ،اگراییانہ ہو تا تو ممکن تھاکہ دشمنول کے ہاتھوں سے جو صرف اہام بی کے خون کے پیاسے تھے، پہلے امام کو شہید کرادیا جاتا۔ الله اکبر!اس وقت کس قیامت کادروناک منظر آنکھوں کے سامنے ہے ۔امام مظلوم استے گھر والوں سے رخصت دورے ہیں ..... یکسی کی حالت ..... تنمائی کی کیفیت ..... تنین دن کے پیاہے .... عدی جا یر سینکروں تیر کھائے ..... ہزاروں وشمنوں کے مقابلہ پر جانے کاسامان فرمارے ہیں ..... اللي بيت كى صغير من صاحبزاديال، ونيامين جن كى نازبر دارى كا آخرى فيصله لان كى شمادت کے ساتھ ہونے والاہے ،ب چین ہو کر رور ہی ہیں ....ب کس سید انیاں ، يمال جن كے عيش ، جن كے آرام كا فاتمہ ان كى رخصت كے ساتھ خيرباد كينے والا ے ، مخت ب جینی کے ساتھ اشکبار ہیں۔ اور یعض وہ مقدس صور تیں جن کو بے کسی كى يولتى بوكى تقوير كمنام طريقے سے درست موسكتا ہے ..... جن كاسماك خاك ميں

مدروالے جانے ہیں قدرشان الل سے

مصطفیٰ باکع فریدار اس کا اللہ مشتری خوب جاندی کر رہا ہے کاروان الل بیت

رزم کا میدان مناہے جلوہ گاہِ حسن وعشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحان الل میت

بھول زخول کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خول نخول سے معلقان الل بیت خول سے اللہ اللہ اللہ بیت

حوری کرتی میں عروسانِ شمادت کا سنگھار خور دولھا منا ہے ہر جوانی الل بیت

ہوگئی تھین عید دید آب تیج سے ایٹ روزے کو لتے ہیں صائمان الل بیت

جد کارے آج منابع میں میں شروکان الل بیت

اے شبل فصل کل! یکل محق کیسی ہوا کٹ رہا لمانا الاستان الل بیت

ان دھاڑے کے موس مائے کیا اند میرے؟ دان دھاڑے لئ دیا ہے کاروان الل بیت

خنگ ہو جا فاک ہو کر فاک میں مل جا فرات خاک تجھ برد کھ تو مو تھی زبانِ اہلِ بیت

خاک پر عباس وعثال علم مردار بین الله میت کسی الله میت کسی الب کون افعات کا نشان الل میت

تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں

بازى لگار ہا ہول اور وہ ميرے كرو كھوم رہاہے۔ ك

ہائے! کوئی اس وقت کوئی اتنا ہمی نہ کہ رکاب تھام کر سوار کرائے یا میدان

تک ساتھ جائے۔ ہاں! پچھ ہے کس چوں کی وردناک آوازیں اور ہے ہس عور توں کی

مایوی ہمر کی نگاہیں، جو ہر قدم پر امام کے ساتھ ہیں، امام مظلوم کاجوقدم آگے پڑتا

ہے، "یتیی پچوں" اور " ہے کی عور توں" کے قریب ہو جاتی ہے۔ امام کے متعلقین،

المام کی بہنیں جنہیں ابھی صبر کی تلقین فرمائی مٹی تھی، اپنے زخمی کلیجوں پر صبر کی ہماری

سل رکھے ہوئے سکوت کے عالم میں پیٹھی ہیں، مگر ان کے آنسووں کا غیر منقطع

سلمہ، ان کے ہے کسی چھائے ہوئے چروں کا اڑا ہوار تک، جگر کوشوں کی شمادت،

امام کی رخصت، اپنے ہے ہی چھائے ہوئے چروں کا اڑا ہوار تک، جگر کوشوں کی شمادت،

مجھ کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر

قاقله سارا زوانه مو مرا

## والمحكر كوشرة رسول عليسة كي برسوزشها دت ا

بلغ جنت کے ہیں ہم مدح خوان الل بیت مم کو مودہ نارکا اے دشمنان الل بیت

کس زبال سے ہو بیان عزوشان الل ایت مدح موسے مصطفل ہے مدح خوان الل دست

ان کی باکی کافدائے باک کرتاہے ہیں آیہ ' تطمیر سے ظاہرہے شانِ الل میت

مصطفیٰ عزت برهانے کے لئے تعظیم دیں ہے بعد اقبال تیرا دورمان الل بیت

ان کے گھر میں نے اجازت جریل آتے تمیں

كربلا ميس خوب بي چيكي دكان ابل ميت

زخم کمائے کو تو تب ریخ پینے کو دیا خوب وقوت کی بالا کردشمتان للل ہیت

> اینا سودایج کر بازار سوتا کر میمی کونمی بستی بسائی تاجران اہل میست

المر سعر پاک سے ممتانیں بے باکیاں لغند الله علیکم دشمنان الله ست

بے ادب محتاخ فرقے کو سنادے اے حسن یول کما کرتے ہیں سنی داستان اہل ہیت

اے کوٹر! اپنے ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کی سبیل تیار رکھ کہ تمین ون کے سبیل تیار کے کارے جلوہ فرمائیں گے۔....

اے طول! اپنے سائے کے دامن اور دراز کر ، کرباہ کی دھوپ کے لیٹنے والے بیرے نیچے آرام نیں مے۔....

آج میان کربلایں جنتوں سے حوریں سنگار کے ، محند بیانی کے پیالے
سات حاضریں ۔۔۔۔ آمان سے ملائکہ کی لگا تار آمد نے سطح ہواکوبالکل ہمر دیا ہوریاک
روحوں نے بہشت کے مکانوں کو سونا کر دیا ۔۔۔۔۔ خود حضور پر نور علیہ میں میں طیبہ سے
سے لاڈلے حسین کی قتل گاہ تشریف لائے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔ دیش مہارک اور سر اطهر
کے بال گرد سے اٹے ہوئے اور آئکھوں سے آنسوؤل کا تاریدھا ہوا ہے ۔۔۔۔ دست مبارک ہیں ایک شیشہ ہے ، جس ہیں شہیدوں کا مقدس خون جمع فرمایا گیا ۔۔۔۔۔ اور اب
مقدس دل کے چین بیارے حسین کے خون ہمر نے کیباری ہے۔
مقدس دل کے چین بیارے حسین کے خون ہمر نے کیباری ہے۔
بچہ ناز رفته باشدزجہان نیازمندے

بیاں کی شدت سے تربے بے زبان الم بیٹ

قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر وزر شے ہیں اللہ منزل کو کاروانِ الل ہیت

فاطمہ کے لاؤلے کا آخری ویدارہے حشرکا بنگامہ بریا ہے میان اہل بیت

وقت و خصت کرر ہائے خاک میں ملتا ساگ لوسلام سنحری اے بیوگانِ اہل بیت

المرفوج وشمنال میں اے فلک یول ڈوب جائے فاطمہ کا جاند مھر آسان اہل ہیت

> کس مزے کی لذتین ہیں آب میغ یار میں خاک وخول میں لوشتے ہیں تشنگانِ اہل بیت

باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا اے نیں محبوب خدا اے نیا محبوب خدا اے نیا محبوب خدا اے نیا محبوب خدا اے نیا میت

حوریں بے پردونکل آئی ہیں سرکھولے ہوئے آئے ہیں سرکھولے ہوئے آج کیا حشر ہے بارب میان الل بیت

کوئی کیوں ہو جھے کسی کو کیا غرض اے بھی کی ۔ آج کیما ہے مریض نیم جان الل سے

محمر لٹانا جان ویٹا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہوقدا اے خاندان لل بیت

مرشہیدانِ محبت کے بیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدانے قدردشانِ اہل بیت

دولت ويدار پائي پاک جانين چ كر

که بوقت جان سپردن بسرش رسیده باشی اس کی نیاز مندی سے جمال ، کتانازا الله اسکا ، که جب میری جان نکل رہی ہوگی اور تومیر سے مرید کھڑا ہوگا۔ کا

غرض آئ کربلامی حینی میلا لگا ہوا ہے ..... حوروں سے کہوکہ اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلاکا میدان صاف کریں کہ تمہاری شنرادی ، تمہاری آقائے نعمت قاطمہ زہراکے لال کے شہید کرنے اور فاک پر لٹائے جانے کا وقت مقریب آگیا ہے .....ر ضوان کو خبر دو کہ جنتوں کو بھینی بھینی خوشبوؤل ہے براکر ولکش آراکٹول سے آراستہ کر کے ولہن بناکر رکھے کہ برم شمادت کا دولھا بھتے خون کا مسرلبا ندھے زخموں کے ہار گلے میں ڈالے عنقریب تشریف لانے والا ہے۔ مسرلبا ندھے زخموں کے ہار گلے میں ڈالے عنقریب تشریف لانے والا ہے۔ مامع میں مواری آئی

ساتھ والے ہمائی ہے جو جی ہیں سب شہید اب الم بے کس و تنا کی باری آئی اب الم بے کس و تنا کی باری آئی الم بید الم بے کس و تنا کی باری آئی ہو ہو آئی ہو ہو آئی ہو ہو آئی ہو آ

خداکی قتم ،وہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریشان ہوتی جیسے بریوں کے کلہ پرشیر آبڑتا ہے ،لڑائی نے طول کھینچا ہے ،دشمنوں کے چھوٹے ہوئے ہوئے ہیں ،ناگاہ امام کا گھوڑا بھی کام آگیا، پادہ ایسا قبال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں۔

تین دن کے بیاے سے ایک بدخص نے فرات کی طرف اشارہ کر کے کما

" وہ ویکھے کیماچک رہا ہے ، گرتم اس سے ایک ہو ند نہ پاؤے یماں تک کہ پیاسے ہی

مارے جاؤے ۔ "فرمایا" اللہ! جھے کو بیاساہی قتل کرے ۔ "فورا پیاس میں جتلا ہوا، پائی
پیتا، پیاس نہ بجھتی یمال تک کہ بیاساہی مرگیا۔ جملہ کرتے اور فرماتے ، "کیا میر پیتا، پیاس نہ ہوئے ہو ؟ ہاں ہاں، خداکی قتم! میرے بعد کی کو قتل نہ کرو گے ، جس کا

قتل میرے قتل سے زیادہ خداکی ناخو ثی کا سب بو ، خداکی قتم! جھے امید ہے کہ اللہ

تعالی تماری فرات سے جھے عزت نے اور تم سے وہ بدلہ لے جو تمارے خواب و خیال

قتائی تماری فرات سے جھے قتل کرو گے توانلہ تم میں بچوٹ ڈالے گااور تمارے خوال قتی کہ ایک کہ تمارے لئے دکھ دیے والا

ہاتھ کانیا۔ سنان ولد الشیطان یولا، "تیراہاتھ بے کار ہوا"اور خودگوڑے ہے اتر کر خیر رسول اللہ علی کے جگریارے، تین دن کے پیاسے کو ذرج کیا اور سر مبارک جداکر لیا ، شمادت جو و لھن بنی ہوئی سرخ جوڑا، جنتی خو شبوؤں میں بسائے ای وقت کی منظر بیشی تھی تھی ، گھو تکٹ اٹھا کربے تابانہ دوڑی اور اپنے دولھا حسین شہیر کے گلے میں بہیں ۔ ڈال کر لیٹ گئی .... فصلی الله علی سیّدنا و مَوْلانا مُحَمَّدوً الله و اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ و لَعْنَهُ اللهِ عَلَی الله عَلَی سیّدنا و مَوْلانا مُحَمَّدوً الله و اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ و لَعْنَهُ اللهِ عَلَی الله عَلَی الله عَلَی سیّدنا

اس پر بھی صبر نہ آیا،امام کالباس اتار کر آپس میں بانٹ لیا۔عداوت کی آگ ابھی بھی نہ بھی مال اسباب اور محمد رسول اللہ (علیہ بھی) اللہ میں بھی نہ بھی ،اہل میت کے خیموں کولوٹا، تمام مال اسباب اور محمد رسول اللہ (علیہ بھی) کی صاحبزادیوں کازیوراتارلیا، کسی فی فی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی۔

الله عزوجل کی ہزار، ہزار لعنتیں ان بے دینوں کی شقاوت پر، زیوردر کنار
اہل بیت کے مرول سے ڈو پٹے تک ....، اب بھی مر دودوں کو چین نہ پڑا، ایک
شقی ناری چینی پکارا"کوئی ہے کہ حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کرے
؟" .... دس مر دودگھوڑے کداتے دوڑے اور فاطمہ کی گود کے پالے مسلقی کو سینے پر کھیلنے والے ، کے تن مبارک کو سمول سے روندا، کہ سینہ و پشتون کی کہ بینے پر کھیلنے والے ، کے تن مبارک کو سمول سے روندا، کہ سینہ و پشتون کی کہ بینے پر کھیلنے والے ، کے تن مبارک کو سمول سے روندا، کہ سینہ و پشتون کی کہ بین و آخذ اللہ علی سیّدنا و مَو لاَقا مُحَمَّدُوالِهِ وَاَصْدَائِهِ مِ الطَّلِمِيْنَ۔

کے شمر خبیث نے چاہا کہ امام زین العابدین کو بھی شہید کرے، حمید بن مسلم یو لا"سبحان اللہ! کیا ہے بھی قتل کئے جائیں مے ؟ ".... ظالم بازر ہا۔ پھر سر مبارک امام مظلوم و شمد ائے مرحوم 'خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ائن زیاد کے پاس بھیج

﴿ شَادِت كے بعد كے واقعات ﴾

میے،جب کو فے آئے مکان بند پایا۔ خولی مر مبارک گھر لے آیا اور اپنی عورت نوار' سے

مکا" میں تیرے لئے وہ چیز لایا ہوں جو عمر ہمر کو غنی کر دے۔"اس نے پوچھا" کیا

ہے ؟"کما" حسین کا سر۔" یولی" خرابی ہو تیرے لئے ،لوگ چاندی سونا لے کر آتے

ہیں اور تورسول اللّٰد (علیہ کے بیٹے کا سر لایا ہے۔خداکی فتم ایس تیرے ساتھ کھی

میں رہوں گا۔" یہ بی بی کمتی ہے کہ" میں نے رات ہمر دیکھا کہ ایک تور عظیم ،سر

مبارک سے آسان تک بلند ہے اور سبید پر ند 'سر اقد س پر قربان ہور ہے ہیں۔"

جب سر مبارک ، ابن زیاد خبیث کے پاس لاماعیا ،اس کے گھر کے درود بوار ے خون بہنے نگا ،وہ شقی چیشری سے دندان مبارک کو چھو کر بولا،" میں نے ایما خوبهورت ندويها اوانت كيم التحصيل - "زيد بن ارقم (رنس الله عنه) تشريف ركحتے شفے، فران فی جیمری بٹا، میں نے مدتوں رسول اللہ علیہ کوان ہو نٹوں کو چو متے اور المرادون العيب المرادون الكروة المرادون الكريون المرادون العيب ا موماک سین سے اور اس مردود کے درباریں اے قرمایا مہے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیااور مرجانہ کے جنے کوامیر بنایا والناسية من علام معروف الله من التمهاري التنهيم المنهم على المرجوج ربي معارير راضي بول ہے۔ دور ہول وہ جو ذکرہ ، و عاریر راضی بول۔ "مچر فرمایا"اے الن زیاد! میں جھے سے وہ حدیث بیان کروں گاجو تھے غیظ وغضب کی آگ میں بھو تک دے ، میں نے حضور اقدس کو ویکھا" و بنی ران مبارک برحسن کو بٹھایا اور بائمیں بر حسین کواور دست اقدس ان کے سرول پرر کھ کر دعا فرمائی۔الٹی میں ان دونوں کو تخصے اور نیک مسلمانوں کو سونیتا ہوں۔"اے این زیاد! دیکھ نبی علیت کی امانت کے ساتھ تونے کیاکیا ؟"اد هر ظالمول نے عابد سمار کے سکلے میں طوق ہاتھوں میں ہتھکڑیاں

تواشیں بھی مل کردوں، خیر اڑ کے کوچھوڑ دو کہ اینے ناموس کے ساتھ رہے۔"

#### ه مر از در در ایاب

اب یہ قافلہ اور شنیدول کے مر 'شام کوروائہ کے گئے ، مر مبارک نیزہ پر تھا ، راہ بیں ایک فض قران مجید کی حاوت کردہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا" اُم حسبنت اُن اُصحاب الکھف والوقیم لا کائوا مین اینتنا عَجبًا ہو کیا تو نے نہ جانا کہ کف در قیم والے ہماری نشانیول ہے اچنبا تھے۔ ۔ ا"مر مبارک نے فرمایا ،" یَا قَالِی الْقُوان اَ عَجبُ مِن قِصَّة اَصْحَابِ الْکھف فَتَلِی وَحَملِی اُلے قران پڑھنے الْقُوان اَ عَجب مِن قِصَّة اَصْحَابِ الْکھف فَتَلِی وَحَملِی الے قران پڑھنے اوالے اسحاب کف کے قصے سے زیادہ عجب ہے میرا قبل کرنا اور مر نیزے پر لئے اوالے اسحاب کف کے قصے سے زیادہ عجب ہے میرا قبل کرنا اور مر نیزے پر لئے اوالے اسحاب کف کے قصے سے زیادہ عجب ہے میرا قبل کرنا اور مر نیزے پر لئے اوالے اسحاب کف کے قصے سے زیادہ عجب ہے میرا قبل کرنا اور مر نیزے پر لئے اوالے اسحاب کف کے قصے سے زیادہ عجب ہے میرا قبل کرنا اور مر نیزے پر لئے کہاں ٹھر تے 'مر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پھر او ہے۔

ایک و ایب نفرانی نے دیکھا تو ہو چھا ، بتایا ، کما '' تم برے لوگ ہو ، کیادس ایک رات یہ سر میرے پاس رہے ۔ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے ۔ "وراش میر اس ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے ۔ "ویا می کو شبولگائی ، رات ہم ایک روات ہم میارک و هویا ، خو شبولگائی ، رات ہم ایک روات ہم میار اس کا ایک فور بلند ہو تا پایا۔ راہب نے وہ رات روکر کائی ، صبح اسلام ایک وربائد ہو تا پایا۔ راہب نے وہ رات روکر کائی ، صبح اسلام ایک وربائد ہو تا پایا۔ راہب نے وہ رات روکر کائی ، صبح اسلام ایک وربائد ہو تا پایا۔ راہب کی خد مت میں گذاروی۔

منعان خبوں نے اثر فیوں کے توڑے آپس میں جھے کرنے کو کھولے ،
سب اثر فیال مشکریال ہوگئ تھیں ،ان کے ایک طرف لکھاتھا "ولا قحستین الله
غافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظّلِمُونَ۔ ہر گزاللہ کو عافل نہ جانیو ظالموں کے کا مول سے۔

- ۲ "اور دوسری طرف لکھاتھا" وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا آی مُنْقَلِبٍ یَنْقَلِبُونَ۔ (
اب جانے جاتے ہیں ظلم کرنے والے کس کے پر پاٹا کھاتے ہیں۔ "والندل

-1 برانخف ۹. پ۱۵- ۲ درام امیم ۲۳. پ۳۱

ڈالیں اور ہیںوں کواو نوں پر سوار کر اکر ، دورو زبعد کر بلا کوچ کیا۔

سوار جمحور ول براعداء بیاده شنراده اللی کیا زمانے نے انقلاب کیا

جب بے مظلوموں کا لٹاہوا قاقلہ 'شہیدوں کی لا شوں پر گزراکہ بے گوروکفن میدان میں پڑے ہیں، حضرت زینب بے تابانہ چلاا شمیں ،یار سول اللہ! حضور پر ملا تکہ آسان کی دروویں، حضور! بے ہیں حسین ... میدان میں لیٹے ... سر سے پاؤل تک خون میں لیٹے ... میران میں لیٹے ... مر سے پاؤل تک خون میں لیٹے ... میران میں لیٹے ... میران کے جوڑ کے اور حضور کی بیٹیاں قیدی ہو کیں اور حضور کے چوٹ میں اور حضور کے مقتول پڑے ہیں جن پر ہوا فاک اڑا کر ڈالتی ہے۔...."

جب بیہ مظلوم قافلہ ائن ڈیاد بد نماو کے پاس پہنچا،اس نے عابد مظلوم سے ہو۔ "پھر ایک ہمث کی ، مسکت جواب پانے کے بعد یو لا" خداکی فتم انہیں بیس سے ہو۔ "پھر ایک شخص سے کہا، دیکھ توبیہ بالغ ہیں اور پر مرک بن معاذ احمری شق نے بید مظلوم کو قریب جاکر غور سے دیکھا، کہا" ہاں جوان ہیں۔ "خبیث یو لا،" انہیں بھی قتل کر۔ "حضرت جاکر غور سے دیکھا، کہا" ہاں جوان ہیں۔ "خبیث تو لا،" انہیں بھی قتل کر۔ "حضرت ذیب ہو کر مظلوم بھتے سے لیٹ گئیں اور فرمایا" این ذیاد ہس کر ایکی جارت خوان ہے تاب ہو کر مظلوم بھتے سے لیٹ گئیں اور فرمایا" این ذیاد ہس کر ایکی جارت خوان ہے تاب ہو کر مظلوم بھتے سے لیٹ گئیں اور فرمایا" این ذیاد ہس کے خوان داسطہ خوان سے تو نے کے باتی چھوڑا ہے ؟ میں گھے خوان داسطہ دیت ہوں کہ اس بے کو قتل کرے تواس کے ساتھ جھے بھی بار ڈال۔"

عابد مظلوم نے فرمایا" اے ائن زیاد! ان بے کس عور توں کا کون مگہان رہے گا؟ دین و دیانت و حقوق رسالت تو برباد محلے ، آخر مجھے ان سے بچھ قرامت بھی ہے ، اس کا خیال کر کے ان کے ساتھ کوئی خداتر س بعر و کر دینا ،جو اسلامی پاس کے ساتھ اشیں خیال کر کے ان کے ساتھ کوئی خداتر س بعر و کر دینا ،جو اسلامی پاس کے ساتھ اشیں مدینہ بہنچا آئے۔" حضر ت زینب کی بیہ حالت و کھے کر خبیت یو لا" خون کی شر کہت بھی کہ یہ جات ہے کہ اس لاکے کو قبل کر دول کیا چیز ہے میں یقین کر تا ہوں کہ بید فی فی جاتی ہے کہ اس لاکے کو قبل کر دول

۲۲4. پ 19

#### ه مزيد واقعات ٥

جب سر مبارک امام مظلوم کا، اس ظالم اظلم یزید پلید کے پاس پہنچا مید سے چھونے لگا، نفر انی بادشاہ کا سغیر موجود تھا، جیر ان ہو کر یو لاکہ "ہمارے یماں ایک جزیرے کے گرجا گھر میں علیہ السلام کے گدھے کاسم ہے، ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف جی کی طرح جاتے اور منتیں ما تھے ہیں اور اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبہ کی متم اپنے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔"

ایک یمودی نے کما، "جمع میں اور واؤد علیہ السلام میں ستر پشت کا فاصل ہے (اس بناء پر) یمود میری تغظیم کرتے ہیں اور (تمھار اصال یہ ہے کہ) تم نے خود اپنے ہی کے بیٹے کو قبل کردیا؟

پھرشام سے یہ تافلہ مدینہ طیبہ کو روانہ کیا گیا ، مدینہ میں کینچے کی تاریخ قیامت کا سامان اسپنے ساتھ لائی۔ گھر کھر میں کر ام تھا ، درود بوارے ول و کیا ہے اور کلیج میں گھاؤڈا لنے والی مصیبت فیکی پڑتی ہے۔

بعدِ شادت آسان سے خون برسا۔ نفر وازدیہ کہتی ہیں کہ "ہم میے کو المعے
تو تمام برتن خون سے بھر سے پائے... آسان اس قدر تاریک ہوا کہ ون کو ستارے
نظر آئے... ملکوشام میں جو پھر افعاتے ،اس کے پنچے تازہ خون پاتے۔"

ایک روایت میں ہے سات دن آسان اس قدر تاریک رہاکہ دیواریں شماب کی ریخی ہوئی معلوم ہو تیں ... ستاروں میں علاطم نظر آتا ... ایک ستارہ دوسر سے سے کراتا۔

الاسعد فرماتے ہیں، "ونیا بھر میں جو پھر اٹھایا اس کے بیچے تازہ خون پایا .... آسان سے خون برسان میں میں جو پھر اٹھایا اس کا اثر نہ جانا تھا نہ میا .... آسان سے خون برسان دشام وکو فہ میں گھر ول اور دیواروں پر خون خون بی تھا۔"

علاء فراتے ہیں کہ " یہ تیز سرفی جو شفق کے ساتھ دیمی جاتی ہے، شادت مبارک سے پہلے نہ تھی ،چھ مینے تک آسان کے کنارے سرخ رہے چربے سرخی نمودار ہوئی۔"

#### 

ایو تین نے روایت کی "کھے لوگ بیٹے ذکر کر دہے تھے کہ جس نے امام مظلوم کے قبل میں جو اعانت کی تھی کسی نہ کسی بلا میں ضرور جتلا ہوا۔"ایک بڑھے نے اپنے اس فرور جتلا ہوا۔"ایک بڑھے نے اپنے اس فرور جتلا ہوا۔"ایک بڑھے نے اپنے اس فی میں آگ نے اس میں کوریزا، مگروہ آگ نہ بھی، یہاں تک کہ آگ

منصور عن عمار فے روایت کی کہ "امام کے قاتل ایس پیاس میں مبتلامو نے ایک بیاس میں مبتلامو نے ایک ایک بیاس میں مبتلامو نے ایک ایک مفک چڑھا جاتے اور بیاس کم نہ ہوتی۔"

سدی کے جین کہ "ایک شخص نے کربلاش میری وعوت کی، اوگوں نے آپ میں ذکر کیا کہ "جس جس نے حسین کے خون میں شرکت کی بری موت مرا ۔ "میزبان نے اسے جھٹلایا اور کما کہ "وہ شخص ( یعنی میں خود ) بھی ای لشکر میں تھا ( بجھے تو کی میں خود ) بھی ای لشکر میں تھا ( بجھے تو کہ ہوں نہ ہوا)۔ " بچھلی رات ( یعنی رات کے آخری ہر) چراغ درست کرتے اٹھا، آگ نے جست کر کے اس کے بدن کو لیا، خدا کی شم ؟ میں نے دیکھا کہ اس کابدن کو کلہ ہو ہے ۔ "

امام زہری فرماتے ہیں، "ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا، کسی کامنہ کالا ہو عمیا۔"

الم واقدى فرماتے ہیں ، "ایک بدُ هاوقت شمادت امام موجود تھا، (لیکن قبل میں) شریک نہ ہوا، اندها ہو گیا۔ سبب پوچھا گیا، کما، "اس نے مصطفیٰ علیہ کو خواب میں کشریک نہ ہوا، اندها ہو گیا۔ سبب پوچھا گیا، کما، "اس نے مصطفیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا ، آستینیں چڑھائے ، دست اقدس میں ننگی تکوار لئے ، سامنے دس قاتل ذح میں دیکھا ، آستینیں چڑھائے ، دست اقد س میں ننگی تکوار لئے ، سامنے دس قاتل ذح میں دیکھا ، آستینیں چڑھائے ، دست اللہ کے ہوئے ہوئے موجود ہو کراس کے ہوئے ہوئے ہوئے دہوکر اس میں دور خون امام کی ایک سلائی آئھوں میں لگادی ، افعا تواندها تھا۔

سبط الن الجوزى روایت كرتے بیں، " جس شخص نے بر مبارك امام مظلوم، اپنے گوڑے سے ذیادہ كالا ہو مظلوم، اپنے گوڑے سے ذیادہ كالا ہو كيا۔ لوگول نے كما، "تيراچرہ تو عرب ہم میں ترو تازہ تھا ہے كیا اجرائے ؟ "كما، "جب سے وہ سر اٹھایا ہے ، ہر رات دو شخص آتے اور جھے بازو سے بحر کر ہمو كی ہو كی آگ پر لے جا كر د هكاد ہے ہیں۔ سر جھكتا ہے ، آگ چرے كو مارتی ہے۔ "مجر نمایت مے طالول مر گیا۔"

ایک بذھے نے حضور پر نور علی کے و خواب میں دیکھا کہ "ماسے ایک ایت میں خون رکھا کہ "ماسے ایک ایت میں خون کا دھبہ لگاد ہے میں مخون رکھا ہے اور لوگ پیش کے جاتے ہیں ، حضور علی اس خون کا دھبہ لگاد ہے ہیں ، حضور علی اس خون کا دھبہ لگاد ہے ہیں ، جب اس کی باری آئی ، اس نے عرض کی "میں تو موجود نہ تھا۔" فرمایا" ول سے تو چاہتا تھا۔ "مجر امحد ستومبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا ، صبح کو اند حاا تھا۔

طام نے روایت کی کہ حضور پر نور علی ہے جریل نے عرض کی ،"اللہ تعالیٰ فرما تاہے جس نے کی کہ حضور پر نور علی ہے جریل نے عرض کی ،"اللہ تعالیٰ فرما تاہے جس نے بچی کن ذکریا کے بدلے ستر بزار قتل کے اور حسین کے بدلے ستر بزار قتل فرماؤں گا۔"

الحمد للد الله عزوجل في الن ذياد خبيث سيام كابدله لي الي جب وه مر دود ماراكيا ،اس كامر مع اس ك ساتهول ك سردل لا كرر كها كيا لو كول كا بجوم تها، غل يرجي "آياآيا - "راوى كيت بين، " بين في د يكها كه ايك سانب آراب ، سب سرول ك يخ بين به و تا بوالئن ذياد ك تاپاك سر تك بينچا - ايك نتف بيل كهس كر دوسر ك نتف بين بين سائل كر دوسر ك نتف بين مي سائل اور چلاكيا، پر غل برا، پر وي سانب آياور چلاكيا كي براياي بول"

منصور کتے ہیں، "میں نے شام میں ایک محف کو دیکھا، اس کا منہ سؤر کا منہ فا، سب پوچھا کہا، "وہ مولی علی (رمنی اللہ منہ) اور ان کی پاک اولاد پر لعنت کیا کرتا۔ "
ایک رات حضور سیدِ عالم علیہ کوخواب میں دیکھا، امام حسن مجتبی (رمنی اللہ عنہ) نے اس خبیث کی شکایت کی، حضور علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی اور منہ پر جموک دیا، چرہ خبیث کی شکایت کی، حضور علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی اور منہ پر جموک دیا، چرہ

وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ رَبُّ الْعَا لَمِيْنَ فَقَطْ

متلى الله تمالي على خير خلقه سيدنا ومولانام حمد واله واصحابه آجمعين

برَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

الم حسن كوز بركس نے ديا؟

الی بات کا درست و دلل جواب جانے کے لئے "طلیفہ اعلی معرمت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (قدس مره)" کے تحریر کرده درن ذیل کلمات بہت ایمیت کے حامل ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، "مؤر نمین نے ذہر خورائی کی نبعت بعده بنت اشعث این قیس کی طرف کی ہادراس کوامام عالی مقام (دسی الشعد) کی ذوجہ بتایا ہے ،اوریہ بھی کما ہے کہ "یہ ذہر خورائی باغوائے بزید ہوئی ہادریزید نے اس سے بتایا ہے ،اوریہ بھی کما ہے کہ "یہ ذہر خورائی باغوائے بزید ہوئی ہادریزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا ،اس طمع میں آکراس نے حضر ت المام (دسی الشدعنہ) کو زہر ویا۔ "لیکن

اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب سیس ہوئی اور بغیر کسی سیم صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام ، اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ روایت کے لئے کوئی سند نہیں ہے اور مؤر خین فے بغیر کسی معتبر ذریعے یا معتبد حوالے کے لکھ دیا ہے۔

یہ خبروا قعات کے حوالے ہے بھی تا قابل اطمئان معلوم ہوتی ہے۔ (کیونکہ)
واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بعد کو
ولی تحقیق ہو، خاص کر کہ جب کہ واقعہ اتنا ہم ہو۔ گر چرت ہے کہ اہل بیت اطمار
کے اس الم جلیل کا قتل ؟اس قاتل کی خبر غیر کو کیا ہوتی ؟خود حضرت الم حسین (دض اللہ منہ) کو بھی پھ نہیں ہے۔ یکی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے پر ادر معظم سے زہر وہنے وہ کا نام نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ الم حسین (دض اللہ منہ) کو زہر دینے والے کا نام معلوم نہ تھا۔

اب جب کہ امام حسن (رضی اللہ عنہ) نے خود کمی قبل کرنے والے کانام نہ لیا
، تو جعدہ کو قاتل ہونے کے لئے معین کرنے والا کون ہے ؟ لام حسین (رضی اللہ عنہ)
کو یا امامین کے صاحبزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخر حیات تک جعدہ کی نہ خورانی کا کوئی شوت نہ پنچا، نہ ہی ان میں سے کسی نے اس پر شرعی موافقات کیا۔

ایک اور پہلواس واقعہ کا ضاص طور پر قالمی لحاظ ہے اور وہ یہ ہے کہ "حضر سے امام (رمنی اللہ مند) کی بیوی کو غیر کے ساتھ سازباز کرنے کی شنج تہمت کے ساتھ متم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بدترین تیم الاین طعنہ زنی ہے۔ عجب نہیں کہ اس حکایت کی بدیاد خار جیوں کی افتراء ات ہوں ، جب کہ صحح اور معتبر ذرائع ہے یہ معلوم ہے کہ حضر ت فار جیوں کی افتراء ات ہوں ، جب کہ صحح اور معتبر ذرائع ہے یہ معلوم ہے کہ حضر ت امام حسن (رمنی اللہ عنہ ) کثیر التزوج ( بین بہت زیادہ شادی کرنے والے ) تھے اور آپ نے

سو(۱۰۰) کے قریب نکاح کے اور طلاقیں دیں۔ اکثر ایک دوشب ہی کے بعد طلاق دے دیے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضلی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باربار اعلان فرماتے تھے کہ "حضرت امام حسن کی عادت ہے کہ یہ طلاق وے ویا کرتے ایس، کوئی اپن لڑکی ان کے ساتھ نہیا ہے۔"

حصرت جعفر بن عقبل

حضرت محمرة ت الي- عدر

حضرت محمدين عبدالله

حننرت عوان بن عبدالله

حضرت ابوبكرين امامحسن

حفنرت عبدالقدن تفترت مسلم

#### اهلبيت مصطفير أينية

المنزت على الدفرين امام مين معدغلام شيرخدا من عن إن العالم إن العام الله فيروز غلام امام حسين حضرت عبدالتدبن عقبل

1.70 مضرت عبدالرحمن بن عقبل واوراق فم س٠٩٢٥٣٩.

معطبو بدنسيا والغرآان جبلي يوشنوا

عمار بن الي سلام انصاري عابس بن الي حبيب شاكري شوذ بغلام آزاد شاكرى انصارى

شويب تن درث تن مركن انصاري ما لك بن سريع انساري والمربن الس الصاري

مقدادانساري المسان تاوم آزاداما سناني مقام

المرا يستاني

الحالب تارم جال 

معشرت عمر بن امام حسن مستعبدالندامام حسن

حضرت قاسم بن أمام حسن びしついいと معقرت محمرة ن مرتفعلى على العديث فيداللد

معشرت عثان بن مراتني على «منزیت میرانده بن مر<sup>اثن</sup>ی ملی

«منربت جهنم بن م<sup>انن</sup>ی ملی ۱ منر ست ۱ با ان بن مراتشی ملی

المنزية على البرين المام ين

اسمائے کشکرامام مع اسماء اہلیب الله

شنرادة كونين ك فشكر بين صرف جاليس بياد اعاور بتيس موار يتقي بن كى فهرست درج ذيل بيل -

بدربن معقل جعفي ز ہیر بن قیس بحل حجابن مروق مؤ زن تشكراسلام انس بن كا بداسدي سعود بن حجاج انصاري حبيب بن مظاهراسدي

تجمع بن عبدالله عائدي فيس بن ربيعي انصاري

عمارين حسان مدنى عبدالله بنعروه ابن خراق غفاري حسان بن عادث سليمان امت عبدالرحن بنعروه بن خراق عفاري

حروباحرم غلام آزادا بودر مفارى جندب بن ججرخولاني

شيث بن عبدالله بهتي يزيدبن زياد بن مظاهر كندي

طابرغلام آزاددين الحي تزاكى قاسط بن زہیر نظلبی

جهلة بن على شيا في كردوس بن ز هير نغلبي اللم بن كثيراع الدولي كنانه بن عتيق انصاري

Soil - Wing ضرغامة بن ما لك انصاري

قاسم بن صبيب الاور جویرین ما لک انصاری

عمروبن ضيغه صنعي عمر بن جندب حفرى

ابوتمامهانصاري يزيد بن شبت تيسي عمروبن عبدصائبدي عامربن مسلم

منظله بن اسعد شيباني صف بن ما لک انصاری

عبدالله بن عبدالله كدن او جي ز ہیر بن بشیر جعفی

ز جیربن حسان محدی

عبداللدبن عمروككبي

برمر بن هير جمداني

وهب بن عبد كلبى فالدبن عمروكي

محربن حظله ليمي

ممروبن خالدمسيدادي

عمروبن عيداللدصائده

حماد بن انس محدى

وقاص بن ما لک احمد ی

شريح بن عبيد كمي

مسلم بن عوسجه اسدى

بلال بن تا <sup>فع بج</sup>ل

مره بن الي مره غفاري قيس بن مديد مي

ہاشم بن عتبہ کی

بشربن عمر حضري

تعيم بن عجلان انصاري

#### بیعام اعلی حضوت اناالمنشردنات، احرص اعال فاض برای نادد

بيارے جماتير احتم مصفق ملى الله عقب الله ي جمونى بيمالى جميا بي او بھارے تہارے جاروں الرف میں یہ جائے ایس کھیں بہاو تی تہا ہے [ال و يرحمبين اين ساتوجيم عن له جا كروان عن يج اور دور بعا أو ويندي يوے مرافقى بوت بى بى بوت ، قاد ياتى بوت ، چكز الوى بوت ، فوش ك ين في المران مب سيد المران من المران الله الله الله المحتمد انجال بياؤه منورا لدي سلى الندسلية عمل السلطان جملية المستحقورين حضورت الله والمن الاستان عدال عدال المناسبة 二杯一件取得 - done of the Comment of the Extraction تحريم الاران كي المناول بية في هزاوت من بين مناوات أن شان الله الم الوقيزية فالإودائم بالأيماعي بيارا أجاب شاء أواان سناجها الرباط الأثمر أوراوه رسالت عن ذراجي محتان ويجهو يخروه تهاما كيسائ ويزرب معظم كال شدّه واسية الدر عار الدر عالم الدورة

(وما) إشريف من الاحوادة المنين رشا)